



#### نقابت کے موضوع پر پہلی کتاب



المرسف موسط و المرشف المحتمدي \_\_\_\_ فضر منهاج لقرآن سلامك يونيورشي \_\_\_\_

#### ﴿ جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں ﴾

| زرنقابت                                    | <del></del> | نام كتاب   |
|--------------------------------------------|-------------|------------|
| محمه بإرون شاه ہاشمی                       |             | مصنف       |
| حافظ محمدا قبال اعظم                       |             | نظر ثانی   |
| مارچ2010ء                                  |             | باريفتم    |
| سيدمحمد شجاعت رسول شاه قادري               |             | باهتمام    |
| نوربيرضوبي ببئى كيشنز فتمنج بخش روڈ لا ہور | <del></del> | ناشر       |
| اشتیاق اےمشتاق پرنٹرز لا ہور               |             | مطبع       |
| 1N-17                                      |             | كمپيوٹركوڈ |
| روپے                                       |             | قيت        |

#### ملنے کے پت<u>ے</u>

نوربه رضوریه ببلی کیشنز دا تا گنج بخش رودٔ لا هورفون 7070063-37313885 مکتبه نوربه رضوبیه بغدادی جامع مسجد گلبرگ! یفصل آبادفون: 041-2626046

ضياءالقرآن يبلى كيشنز مكتبة وثيه بهول سل شبير برادرز برانی مزی منڈی کراچی انفال فترأرده بازاركراجي زبيده سنشر 40 أردو بإزارلا بور 021-4910584 021-2630411 042-37246006 مكتبه فيضان سنت اسلامك بك كاربوريش احمدبك كاربوريش اندرون بوبز كيث ملتان ا تبال روز كيني چوك داولپنڈى ا قبال روو ميني چوك دا و لپنذى 051-5536111 051-5558320

# انتساب

ان نسبتوں کے نام بن کی بدولت مجھ ناچیز کو طرز گفتار طرز گفتار کی جسارت نصیب ہوئی

# فهرست

|             | <del>,</del>                                        | <del></del> - |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| صفحةنمبر    | عنوان                                               | نمبر ثار      |
| 11          | حمد باری تعالیٰ                                     |               |
| 11"         | نعت رسول مقبول عليستيم                              | ,             |
| 11"         | عرض مصنف                                            | ļ ,           |
|             | (تقاريظ                                             |               |
| ا∠ا         | حضرت علامه مفتی محمد عبدالقیوم خان بزاروی مظلااهایی | ۴             |
| IΛ          | ىپروفىسرعلامەمحىنظهورالىندقا درى الا زھرى           | ۵             |
| rı          | لخت جگر قائدانقلا ب صاحبز اد وحسن محی الدین قادری   | ۲ ا           |
| ۲۲          | اعجاز شخن                                           |               |
|             | ر بنما با تنب                                       |               |
| 14          | بیان کی اقسام                                       | ^             |
|             | (تقریر کے عناصر)                                    |               |
| ۳2          | موضوع                                               | ٩             |
| <b>1</b> 79 | مواد                                                | 1+1           |
| ابم         | پیرایه یا انداز                                     | 11            |
| ויי         | نفيات                                               | IF            |
| ריו         |                                                     | 1111          |

| صفحةبر | عنوان                        | <br>نمبرشار |
|--------|------------------------------|-------------|
|        | نقر برگی اقسام               |             |
| ra     | معلوماتی تقریر               | 100         |
| ra     | جذباتی تقریر                 | 10          |
| ra     | رسمی یا وقتی تقریر           | 14          |
| గాప    | ند جبی تقریر                 | 14          |
| المها  | احساساتی تقریر               | IA          |
| ٨٦     | تر بی <u>ی</u> تقریر         | 19          |
| 4      | فكرى تقرير                   | r.          |
|        | (تقریر کی تقسیم              |             |
| 14     | ابتدائیهاوراس کے عناصر       | <b>P</b> 1  |
| ۵٠     | میانیهاوراس کے عناصر         | ++          |
| ۵٠     | اختنامیداوراس کےعناصر        | rr          |
| ا۵     | احچی تقریر کی خوبیاں         | rr l        |
|        | و کرالہی                     |             |
| ۵۷     | ذ کرالبی احادیث کی روشنی میں | ra          |
| ٧٠     | قرآن اورذ كراللي             | P4          |
| 74     | محبت النبي                   | <b>r</b> ∠  |
| 414    | الله آسانول اورزمین کانور ہے | rA          |

| صفحه نمبر    | ، عنوان                                  | نمبرشار   |
|--------------|------------------------------------------|-----------|
| 77           | اطمينان قلب كاسامان                      | 79        |
| ۸۶           | مومن کی بہار                             | ۳.        |
| 79           | دلول کودیتا ہے سلی خدا کا نام            | m         |
|              | (محافل قرأت                              |           |
| ۷۳           | قر آن کریم احادیث کی روشنی میں           | -         |
| ۷٣           | اسم جلالت                                | rr        |
| ۷۵           | قرآن پڑھ کے دیکھو ۔۔۔۔۔۔۔۔               | 44        |
| , <b>4</b> 4 | روقر آن                                  | 20        |
| 4 ∠ ٩        | قرآن كااعجاز                             | P7        |
| Ar           | قرآن کی تلاوت                            | 172       |
|              | محافل نعت                                |           |
| ۸۵           | نعت                                      | <b>PA</b> |
| NA.          | نعت کیا ہے؟نبانہ                         | ra        |
| ۸۸           | نعت کیے ہی جائے؟ ۔۔۔۔۔۔                  | ۰۰۹       |
| 91           | نعت کہنے کا ادب                          | ۱۳۹       |
| 91~          | دل مومن کی تنویر                         | ۲۳        |
| ٩٣           | نورمحمه الله تعالى عليه وسلم             | ا ۱۳۰۳    |
| 92           | رخ رسالت مآب سلى اللّٰد تعالىٰ عليه وسلم | المالم    |
| 9.4          | دل مؤمن کی ضیاء                          | <u>~a</u> |

\_\_\_\_

ż

| ر عنوان<br>رخ سرکار دوعالم کی ضیاء                | نمبرشا     |
|---------------------------------------------------|------------|
|                                                   | 74         |
| ويدار رسول صلى الله تعالى عليه وسلم ١٠٠           | '']        |
|                                                   | <u>~</u> ∠ |
| زینت ایمان ۱۰۱                                    | m          |
| سكن لهم كاسرور                                    | ا وم       |
| قرآن اور شمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تر آن اور شمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ | ۵۰         |
| نعت کہنا سنت خدا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | اند        |
| قرآن اورذ کررسول صلی الله تعالیٰ علیه وسلم        | ra         |
| ورفَعُنالَکَ ذِکُرکُ ا                            | ۵۳         |
| انوار کی ہاتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کاا                   | ar         |
| كون محمر عمر في صلى الله تعالى عليه وسلم ا        | ۵۵         |
| انیانیت                                           | Pa         |
| ا۱۲۱ خير ا                                        | ا ےد       |
| ، ز کرمحرصلی الله تعالیٰ علیه وسلم ا              | 31         |
| حسن سركار عليسة                                   |            |
| حسن مصطفیٰ حلیت احادیث کی روشنی میں ۱۲۷<br>م      | 39         |
| واليل صفح كانقشه                                  | 1.         |
| انوارخدا كاروش دهارا                              | 41         |
| اب محوجهم                                         | ır         |
| المهوا عاشق كاسفر                                 | <b>-</b>   |
|                                                   |            |

| صفحةنمبر | عنوان                                                      | تمبرثار    |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|
| 1174     | حضرت جابر رضي عليه اور حسن مصطفى عليه                      | 40         |
| 112      | حضرت ابو ہر ریرہ ن کی نیاز داور حسن مصطفیٰ علیاتی ۔۔۔۔۔۔   | 40         |
| 114      | حضورصلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا مقدس سرایا                | 77         |
| 4℃ا      | پُر انوار ذ اتیں                                           | 44         |
| ואו      | سراج منیر                                                  | ۸۲         |
| ۳۳۱ ا    | حسن الهميد كايرتو                                          | 44         |
| ۱۳۵      | رفعت ذكررسول صلى الله تعالىً عليه وسلم                     | ۷٠         |
|          | ميلاوالني عليسام                                           |            |
| 101      | احادیث میلاد                                               | <u>ا</u> ک |
| IDA      | كافركوميلا د كااجر                                         | <b>∠</b> ۲ |
| 14+      | محمصلی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلم نام کی صور ت                | ے ا        |
| 141      | آ گئے آ گئے مصطفیٰ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے ۔۔۔۔۔ | ا م ک      |
| HT       | آ قاتیر نے مظہر سارے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | ۷۵         |
| 146      | پیکر مصطفیٰ علیہ تیرے در کی خیرات ہے ۔۔۔۔۔۔۔               | 4          |
| דייו     | دوانبیاءکی دعائمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔                                | 44         |
| 179      | ارئیج الاول کوآنے کی حکمت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | ۷۸         |
| 14+      | عيدميلا دكا قرآنی جواز                                     | 4 ک        |
| 1∠1      | حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کا سوال ۔۔۔۔۔۔۔               | ۸۰         |

| صفحةبر      | عنوان                                                  | نمبرشار |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------|
| 121         | صورت                                                   | Λi      |
| 124         | اللَّه كا نورآ كيا                                     | Ar      |
| 141         | ابر بہاراں                                             | ۸۳      |
| 149         | شیخ عبدالحق محدث د ہلوی رحمته الله علیه کی دعا         | ۸۳      |
| 14.         | میلا دالنبی علیت ملاءامت کی نظر میں                    | ۸۵      |
|             | معراج النبي عليسة                                      |         |
| . 114       | نقطه أظهار عظمت                                        | ۲۸      |
| IAA         | نه گفتار ہے کوئی نہ محوتکلم ۔۔۔۔۔۔۔                    | ۸۷      |
| 1/19        | ہےاک منبع انوارمعراج کی شب                             | ۸۸      |
| 19+         | معراج کی شب                                            | 19      |
|             | (متفرقات                                               |         |
| 191"        | مالية كا بياراصد بق البيانية كا بياراصد بق اكبر يضيفند | 9+      |
| 196         | تو حید کا اظہار حسین رضی تھند کا ہے نام                | 91      |
| 192         | قسمت کاروش ستارا حسین ریانی ہے                         | 95      |
| 197         | حسین طلخندا کرن <b>ه شهبید هو تا</b>                   | 92      |
| 19.5        | اسلام تفوكرين كها تا چرتا                              | مه      |
| 199         | امام مسين رضي غينداوريزيد                              | 92      |
| <b>ř</b> +1 | حضرت غوث اعظم مهتابه مايكا مقام فنافى الرسول عليك      | 94      |
| <b>***</b>  | جوقریة تربیه تصلیح گا                                  | 94      |
| r+3         | <u> </u>                                               | 9.4     |

# حمدباري تعالي

مجھ ناجار سے تیری ثنا کیا ممکن کروں تیری بندگی کاحق ادا کیاممکن

ہرایک نے بیمانا کہرہتا ہے تو پاس اینے تخصے کوئی بھی نہ دیکھے سکا کیا ممکن

وہ جس کو تو نے ہے گراں کر دیا اسے کوئی کر دے بیش بہا کیاممکن

تیرا نور رہتا ہے دائم جہاں میں د مکھے لے کوئی تیرا جلوہ کیا ممکن

، ہارون سے ناچیز کو بھی دے اپنا آ سرا تیرے سوا کسی کا سہارا کیا ممکن

## نعت رسول مقبول عليقة

ہے کلام الہی میں شمس صحیٰ ترے چیرہ نور فزا کی قشم فتم شب تار میں راز بیہ تھا کہ صبیب کی زلف دوتا کی قتم ترے خلق کوحق نے عظیم کہا تری خلق کوحق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو گا شہا ترے خالق کسن و ادا کی قشم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا ترے شہر و کلام و بقا کی قشم ترا مند ناز ہے عرش بریں ترا محرم راز ہے روحِ امیں تو ہی سرور ہر دوجہاں ہے شہا ترامثل نہیں خدا کی قشم تو ہی بندوں ہے کرتا ہے لطف وعطا ہے جبی پہ بھروسانتھی سے دعا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا تخھے اینے بی عزو علا کی قشم یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیا<sup>ں</sup> نہیں ہند میں واصف شاہ بُدیٰ مجھے شوخی طبع رضا کی قشم

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ ط

### عرض مضنف

منہائی القرآن اسلامک یو نیورٹی میں داخلے کے بعد ابتدائی سالوں میں مجھے نقابت کے فرائض سرانجام دینے کا جو تھوڑا بہت موقع ملا اس نے میرے ذوق خطابت و نقابت کو بڑھایا اور مختلف مقامات پر دوران نقابت کچھ نہ کچھ نقابت کا کافی مواد بارے میں لکھتار ہا جس کا بتیجہ یہ ہواد ھیرے دھیرے میرے پاس نقابت کا کافی مواد جمع ہوگیا، جس میں حسن لفاظی ، شاعری اور کچھ دیگر انداز کے بیان و واقعات شامل بحق بعد میں میں حساتھوں نے بھی اس سے استفادہ کیا میں ذاتی طور پراس کو اس قابل نہیں بھتا تھا کہ اے کتابی صورت میں قارئین کے پیش خدمت کیا جائے۔
قابل نہیں بھتا تھا کہ اے کتابی صورت میں قارئین کے پیش خدمت کیا جائے۔
مگر بقول شاعرے

#### ارشاداحبان ناطق تقا ناجإراس راه برزاجانا

چنانچه این اساتذه بالخصوص محترم علامه صفدر مجید قادری محترم علامه ظهور الله الازهری صفاحه استده بالخصوص محترا معلامه محمد البیاس اعظمی صاحب کامیس ممنون اورشکر گزار بول جنهول نے اس سلسلے میں میری حوصله افزائی فرمائی۔

پچھ عرصہ بعد میں اپنا مسودہ مشہور نعت گوشاعر جناب ریاض حسین چودھری صاحب کے پاس لے کرگیا تو وہ خاصے خوش ہوئے اور فرمانے گئے نقابت کے موضوع پر پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی لہذا آپ کی بید کوشش قابل ستائش ہے۔ اس سلسلہ میں میری معاونت کرنے والوں میں ایک نمایاں نام علامہ حافظ محمدا قبال اعظم کا ہے۔

موجوده دور میں نقابت فی نفسہ ایک با قاعدہ نن کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایک اختیار کر چکا ہے۔ ایک اختیار کر چکا ہے۔ ایک اختیاب مختلف آئٹمز پیش کر کے مفل کے حسن کو دو بالا کر دیتا ہے۔ موجودہ دور میں محافل میں ذبوق وشوق کواستوار رکھنا ہزاضروری ہے۔

> ، مين بجاه سيّد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم أ

احقر العباد محمد ہارون شاہ ہاشمی



حضرت علامه مفتى محمد عبدالقيوم خان ہزاروى مظله العالى

عزیز مرم محمد ہارون شاہ ہائمی، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن، سال ششم کے ہونہار، ذبین اور محمد ہارون شاہ ہیں ذبنی رحجان، قلبی میلان اور خدا داد صلاحیتوں کی بنا پر تخریر وتقریر کے میدان میں ابھرتے ہوئے شاہ سوار بیں نئے نئے موضوعات پر ملکے بھیکے انداز میں خوب لکھتے ہیں اور بیسلسلہ چلتار ہا تو مستقبل میں تحریر وتقریر اور تحقیق و تد قیق کے میدانوں میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑیں گے۔

اس سے پہلے ان کاعلمی اور ادبی شاہ کار''رہنمائے مقرر'' حجیب کر خاص و عام سے داد تحسین حاصل کر چکا ہے اب اس سلسلے کی دوسری کڑی'' زرنقابت' کے نام سے دواد تحسین حاصل کر چکا ہے اب اس سلسلے کی دوسری کڑی'' زرنقابت' کے نام سے حجیب رہی ہے۔ نقش ثانی یقینانقش اوّل سے بہتر ہوگا امید ہے کہ بیٹلمی کاوشیں جاری رہیں گی اور علمی حلقوں میں اچھے، شستہ اور علمی ادب کا اضافہ ہوگا۔

ے اللہ کرے زور قلم اور زیادہ

بالخصوص طلبہ کے لئے ان کی تحریری بہت مفیداور کارآ مد ہیں جن کو مستقبل میں تقریر و تحریر کے میدانوں میں اتر نا اور اپنا سکہ جمانا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علمی وادبی شہ پاروں کو خوب سے خوب ترکا مقام عطافر مائے اور مؤلف کو صحت و سلامتی ہے مزید علمی و فکری خدمات کی توفیق دے۔

عبدالقيوم خان جامعه اسلاميهمنهاح القرآن لا مور 23-5-98

# بروفيسرعلامه محمظهورالله قادري الازهري

الحمد لله الذي ارسل رسوله كافة للناس والصلوة والسلام على رسوله الكريم و على اله الى يوم القيامة

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بیش بہانعتیں عطافر مائیں ان میں ہے ایک نعمت 
''نطق'' ہے بیعنی اسے قوت گویائی عطافر مائی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے مائی الضمیر کا ظہار کرسکتا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے میں ایک سبب اس کا اس نعمت 
ہونا بھی ہے اس نطق کے لئے'' بیان' کا لفظ بھی استعال فر مایا جو اس سے متصف ہونا بھی ہے اس نطق کے لئے'' بیان' کا لفظ بھی استعال فر مایا جو اس سے زیادہ وسیع تر معانی میں آتا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

(الوحمن: ١٠٣) تعليم وي-

بیان کالفظ قرآن میں مختلف اشتقا قات کے ساتھ دوسو سے زائد مرتبہ استعال ہوا ہے جس سے ''نعمت بیان'' کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

كذالك يبين الله لكم الايات اى طرح الله تمهار ك لئے آيات كوواضح لعلكم تنفكرون فرماتا ہے تاكم غوركرو۔ لعلكم تنفكرون

(البقرة: ۲۱۹:۲) اوربهی اس کی نسبت اینچمجبوب صلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف فر ماقی – قدجاء كم رسولنا يبين لكم كثيرا تحقيق تمهارے پاس بهارارسول آيا جوتم مماكنتم تخفون من الكتاب كو بہتى الى چيزيں كھول كربيان كرتا

(المانده: ۵:۵) ہے جس کوتم چھیاتے ہو۔

اسى طرح معلم كائنات صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاوفر مایا:

بے شک بعض 'بیان' بالکل جادوہوتے ہیں

ان من البيان لسحرا

الله تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی الله تعالیٰ علیه و ملم کو' بیان' کے اعلیٰ در ہے پر فائز

فرمایا اور اس کئے آپ فرماتے ہیں:

میں اہل عرب میں ہے زیادہ تصبیح اللسان ہوں لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ ہوں لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔

إنا افصح العرب ولا فخر

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ، آقا دو جہاں صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن بیان کا ذکر یوں کرتے ہیں :

تیرے سامنے ہیں یوں دیے لیے
فصحاء عرب کے بڑے بڑے
کوئی سمجھے منہ میں زبان نہیں
نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں

الل عرب میں فصاحت و بلاغت اور حسن بیان کی بہت قدر و منزلت تھی یہاں تک کہ وہ اپنے قبائل کے سردار کا انتخاب کرنے میں بھی اس وصف کا لحاظ رکھتے ہے۔ قران مجید کی فصاحت و بلاغت نے سارے عرب کی روائتی دانش اور ادبی قدرت کومبہوت کر دیا اور سب اس کی اسلوب بیاں کے سامنے دم بخو دہو گئے۔ آتا قادو جہال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی صاحب اللہ ان اور فصحاء و بلغاء کی قدر کی جاتی آپ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کوخودا بینے سامنے کھڑ افر ماکران کا کلام

ساعت فرماتے۔

فصاحت و بلاغت اورحسن بیان کی ہر زبان میں قدر کی جاتی ہے کیونکہ ان صفات کا حامل شخص اپنے مائی الضمیر کو دوسروں تک برئے حسن خوبی کے ساتھ پہنچا سکتا ہے اسلامی ادب میں دیکھا جائے تو خود کتاب اللی فصاحت و بلاغت اورحسن بیان کا ایک نادر نمونہ ہے جس کی مثال لا ناممکن نہیں اور پھر سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ بھی انہیں خصوصیات سے مالا مال ہیں۔ قرآن کریم کی فصاحت پر با قاعدہ کتا ہیں گھی گئیں جو بعد میں ' بلاغت' کے نام سے ایک فن معرض وجود میں آ گیا۔ اسی طرح فن تقریر اور فن خطابت کی اہمیت کے حوالے سے اس موضوع پرمتقلا کتب تحریر کی گئیں جن سے بلا شبہ اس فن کوعروج ملا۔

یہ کتاب 'زرنقابت' عزیزم محمد ہارون شاہ کی کاوش ہے یہ کتاب جب صرف تصورات میں تھی تو میں اس وقت بھی اس سے شناسا تھا اور میں نے ان کومشورہ دیا تھا کہ یہ کتاب شنج پر نئے آنے والوں کے لئے خاصی مفید ہے لہذا اسے منظر عام پر آنا چاہئے مجھی خوش ہے کہ آج یہ کتابی صورت میں آپ کے سامنے ہے، شاہ صاحب میں نصابی کتب کے مطابع کا ذوق قابل تحسین ہے اور تقریر میں نصابی کتب کے مطابع کا ذوق قابل تحسین ہے اور تقریر وتحریر کے ساتھ بھی خاصی دلچہی ہے اللہ تعالی ان کوعلم نافع اور عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے اور سینہ 'الم نشوح' کا صدقہ ان کا سینہ نور علم سے بھر دے اور آقا کے دین کی خدمت کی توفیق عطافر مائے۔

آمین ظهورال**ندقا**دریالازهری 4-6-98

# لخت جگرقا ئدانقلاب صاحنز اده حسن محی الدین قادری

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

خدا وند قد وی و برتر نے "علمه المبیان" کے مطابق حضرت انسان کونطق و گویائی کی صلاحیت عطا کر کے دیگر مخلوقات سے اسے منفر د و ممتاز درجہ عطا کر دیا دوسر ہے لوگوں تک اپنے جذبات، احساسات اور افکار و خیالات کے کما حقہ ابلاغ و افہام کافن بجاطور پر غیر معمولی نعمت خدا وندی ہے جس کی بدولت ایک انسان دیگر انسانوں پر فاکق ہوتا ہے اس فن کوعلم بیان میں "فن خطابت" کہا جاتا ہے اور "نقابت" کافن بھی "خطابت" کا ایک اہم ترین حصہ ہے اگر نقابت کو خطابت کی ابتداء کہا جائے تو ہے جانہ ہوگا۔ ایک فقیب جہاں جان محفل ہوتا ہے وہاں خطیب کے ابتداء کہا جائے تو ہے جانہ ہوگا۔ ایک فقیت کی ساعتوں کے در واکرتا ہے ایک خوش جذبول کو بھی ارتعاش بخشا ہے اور شائقین کی ساعتوں کے در واکرتا ہے ایک خوش جنسی خوبیوں کا عامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔

زیرنظر کتاب بھی اس سلسلے میں ایک اچھی کاوش ہے فن نقابت کے مبتدی کی راہنمائی کرتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت برادرم محمد ہارون شاہ صاحب کی اس کاوش کوانی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔

ے اللہ کرے زور قلم اور زیادہ

دعا گو حسن محی الدین قادری

# اعجازتن

ے سینہ روشن ہوتو ہے سوز سخن عین حیات ہونہ روشن تو سخن مرگ دوام اے ساقی

ابن آ دم کی فطری صلاحیتوں پر اگر بنظر عمیق غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو خوبی اے تمام ذی روح مخلوق پر برتری کا شرف بخشق ہے اور جس کی بنا پر اسے خدا کے حسن تخلیق کا شاہ کار کہا گیا ہے وہ ملکہ بیان واظہار اور فن خطابت ہے دراصل میہ صفت ایک بہت بڑا انعام ہے جو اسے منعم حقیقی کی جناب سے ود بعت کیا گیا ہے ارشاد باری تعالی ہے:

الرحمن علم القوآن خلق رحمٰن نے قرآن کی تعلیم دی اس نے الرحمن علم القوآن محلق انسان کو پیداکیا پھرتوت گویائی سے نوازا الانسان علمه البیان

انسانی معاشرے میں قوت گویائی کی اہمیت اس قدر ظاہر و باہر ہے کہ مختاج بیان نہیں انسانی زندگی کا شائد ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جواس کی گرفت سے آزاد ہو۔انسان کی تمام سرگر میاں اور کا میابیاں حسن گفتگو پر ہی منحصر ہیں مگراس جو ہر سے محرومی شائد انسانی زندگی کی سب سے بردی محرومی ہے جیسا کہ ایک مغربی مفکری۔ برجس نے کہاتھا:

"Not to be able to express one's thought is, perhaps life's greatest frustation."

تاریخ عالم گواہ ہے کہ دنیا کے بیشتر انقلا بی راہنماؤں نے جس ہتھیار سےلوگوں کے دلوں اور ذہنوں کو سخیر کیا وہ ان کی صلاحیت نطق وگویا کی بی تھی۔انیسویں صدی میں والٹر اور روسو نے عظیم ذہنی انقلاب اپنی خطابت کے ذریعے بی ہریا کیا۔ جرمنی

کے مرد آئن ہٹلر نے ایک مردہ اور شکست خوردہ قوم کے عروق مردہ میں اپنی تقریروں سے بی روح پھونگی۔ پھر مولانا محم علی جو ہر، ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی، سیّد عطاء اللّٰد شاہ بخاری، قائد اعظم اور شورش کا شمیری برصغیر کے وہ عظیم مقررین ہے جنہوں نے بہت تھوڑ ہے وہ علیم مقررین جے جنہوں نے بہت تھوڑ ہے وہ علیم میں اپنے زور خطابت سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ ہے ہوئے مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کی شمع روشن کردی۔

خطابت قوموں کی تعمیر میں بنیادی کرداراداکرتی ہے یہ ایک ایسا جو ہر ہے جو
انسان میں بلندی اور برتری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اس فن میں وہ جادو ہے کہ
خطیب اگر چاہے تو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کے جذبات پراس حد تک قابو پالے
کہ چاہے تو سر پر گفن باندھ کرلڑنے پر مجبور کردے اور چاہے تو ان کو جذبات کے اس
مقام پر لے جائے جہاں ہے وہ انقلاب بپاکرنے کے لئے اٹھیں اور حکومت کا تختہ
مقام پر لے جائے جہاں ہے وہ انقلاب بپاکرنے کے لئے اٹھیں اور حکومت کا تختہ
الٹ کر رکھ دیں، بہت سے ایسے مقررین گزرے ہیں جن کی پُراثر اور پُر جوش
خطابت نے فسق و فجور میں ڈو بے لوگوں کو سے خدا کی عبادت کی طرف مائل کیا اور
خطابت نے فسق و فجور میں ڈو بے لوگوں کو سے خدا کی عبادت کی طرف مائل کیا اور
نڈھال اور شکست خوردہ سیا ہیوں میں اپنی خطابت سے وہ روح پھونک دی کہ پھر
اندلس کے میدان میں چند ہزار سیا ہیوں نے لاکھوں کی فوج کو پیچھے سٹنے پر مجبور کر

قوت بیان و اظہار ایک مقدس اور نیک وصف بھی ہے دنیا کے تمام قومی راہنماؤں مصلحین حق کے تمام تومی راہنماؤں مصلحین حق کہ خدا کے بھیجے ہوئے پینمبروں تک نے اس سے کام لیا اس بنا پر بیا لیک پینمبری وصف کہلایا۔

محمداختر ضیاء ریسرچ سکالر

دُ ايرُ يكثوريث آف ريسر جي ايندُ ثرينگ

#### <u>بیان کی اقسام</u>

الله رب العزت نے اپنی کتاب قرآن کریم میں انسان کی بابت ارشاد فرمایا

د علمہ البیان ' یعنی انسان کو بیان اور قوت گویائی کا سلیقہ بخشا ۔ قرآن کریم کی فہ کورہ

آیت کریمہ میں مطلقا بیان کا ذکر ہے جبکہ تمام بیان ایک جیسے نہیں ہوتے ۔ بعض
بیان بڑے پُرکشش اور اثر انگیز ہوتے ہیں ۔ جن کی بابت حضور اکرم علیہ فیلے نے
فرمایا ''ان من البیان لسحوا'' یعنی بعض بیان بالکل جادو ہوتے ہیں، مراد یہ
ہے کہ ان کا اثر فوری ہوتا ہے جبکہ بعض بیان تا ثیر سے خالی ، بالکل خشک، اور
ناپندیدہ ہوتے ہیں۔

قرآن کی درج بالا آیت میں جس قوت گویائی کا ذکر ہے یہی اپنے کمال کو پہنچ تو بہترین تقریر کارنگ دھارلیتی ہے۔ تقریر کیا ہے اپنے احساسات، جذبات، خیالات اورافکار کوبطریق احسن سامعین کے روبرو پیش کرنا، گویا ایک اچھی تقریر مہمکتے بھولوں کی طرح ہے جو تلیوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، یا پھراچھی تقریر کی مثال مقناطیس کی طرح ہے جیسے مقناطیس لو ہے کو اپنی طرف تھینچ لیتا ہے۔ ویسے ہی ایک بہترین مقرر اپنے خسن انداز ،اور کسن تقریر سے سامعین کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اپنے کسن انداز ،اور کسن تقریر سے سامعین کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ تمام بیان ایک جیسے نہیں ہوتے لہذا بیان کی درج ذیل تین قسمیں ہیں۔

- ا ساده بیان به
- ۲ حسن لفاظی کے ساتھ بیان۔
- س حسن انداز کے ساتھ بیان ۔
- ویل میں ان کامثالوں کے ذریعے ہے ذکر کیا جاتا ہے۔

#### ا\_ساده بی<u>ان</u>

''سادہ بیان ہے مراد وہ بیان ہے جس کا انداز بھی سادہ ہوجس کے الفاظ بھی مختصر اور سادہ ہوں الفاظ میں نکلف نہ ہو، جس میں بات فقظ سمجھانے کی حد تک جوں کی توں بیان کی جائے۔''

جیسے حضرت جابر رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں۔

''میں نے جاند دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ آپ علیہ اس سے زیادہ خوبصورت ہیں۔''

مندرجہ بالا بیان بالکل سادہ ہے اس میں الفاظ کے پھول نہیں چڑھائے گئے اور نہ ہی حسن لفاظی کا رنگ اس پر بھھیرا گیا ہے۔

### ۲ حسن لفاظی کے ساتھ بیان

''اس سے مراد وہ بیان ہے جسے حسن الفاظ کے ساتھ مرقع کیا گیا ہواور سننے والے کے ساتھ مرقع کیا گیا ہواور سننے والے کے لئے باعث لذت کھبر ہے بعنی سادہ بیان میں جب خوبصورتی اور حسن سے معمور الفاظ کو ملایا جائے تو وہ بیان حسن لفاظی میں بدل جاتا ہے۔''

جیسے او پر ذکر کئے گئے سادہ بیان کوہم یوں حسن لفاظی میں بدل سکتے ہیں حضرت جابر رضی اللّٰہ عند فر ماتے ہیں -

ایک دفعہ کا ذکر ہے چودھویں کا جاندانی آب وتاب سے چمک رہاتھا ہیں اپ گھر سے نگا ، کوئے مصطفیٰ علیہ ہیں پہنچا میں نے دیکھا حضور علیہ ایک حویج کے اندرتشریف فر ماہیں اور سرخ دھاری دھار جا درآپ علیہ نے زیب تن کررکھ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایسے بیٹھا کہ چودہویں کا جاند بھی میرے سامنے تھا او حضرت آمندرضی الله عنها کا جاند بھی میرے سامنے تھا میں موازنہ کررہا تھا کہ دونوں میں جمال کس کا اعلیٰ ہے۔ دونوں میں حسن کس کا بالا ہے۔ میری نظر بھی زمین کے جاند بے پڑتی۔ مجھی عالمین کے جاند بے پڑتی۔ بالآخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ جابر!

جاند سے تشہیہ دینا ہے بھی کیا انصاف ہے اس کے منہ ہے جھائیاں ان کا چبرہ صاف ہے

#### س حسن انداز کے ساتھ بیان

''حسن انداز ہے مرادبہ ہے کہ مقرراشارات، الفاظ کے اتار چڑھاؤ، جوش و جذبے کابرکل استعال کرے۔مثال

اں کی مثال میہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن جیسی عظیم کتاب کوعرش کی بلندیوں سے زمین کی پہتیوں کی طرف ہدایت انسانی کے لئے نازل فرمایا''عرش کی بلندیوں' کے الفاظ اداکرتے ہوئے مقرر اوپر کی طرف اشارہ کرے جب کہ زمین کی پہتیوں کے الفاظ کہتے ہوئے نیچے کی طرف اشارہ کرے۔

حسن انداز کے ساتھ بیان یا تقریر کومقید کرنے سے وہ تمام تھے کی تقاریر خارج ہو جاتی ہیں۔ جن میں حسن لفاظی ہو گمر بے جاں اور بے مقصد تو قف اور بلا ضرورت جوش کا اظہار کیا جائے۔

## سادہ بیان کی تشریح کے طریقے

سادہ بیان کوتشری کے ذریعے سے حسن لفاظی کا جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ سادہ

بیان کوخوبصورت اورحس بیان ہے مرقع کرنا'' سادہ بیان کی تشریح'' کہلاتا ہے۔

السطرزابهام يامبهم طريقته

۲ طرزتوضیح

س طرز بين الإبهام والتوضيح

ا۔ طرز ابہام یامبہم طریقہ

کلام میں حسن لفاظی کو مقصد ہے پہلے ذکر کرنا'' تشریح بطرز ابہام کہلاتا ہے یعنی تشریح کامبہم طریقہ وہ طریقہ ہے جس میں متکلم الفاظ کو سامعین کے سامنے سلسل کے ساتھ کہنا شروع کر دیتا ہے اور سامعین فکر Suspense میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ متکلم کیا جا ہتا ہے۔ بالآ خرمتکلم آخر کلام میں اپنے مقصود کو واضح کرتا ہے تو متکلم ک یہ طرز عمل سامعین کے لئے خاصی دلچیسی کا باعث بنمآ ہے۔

طرزابهام کی مثال۔

گر جےبادل گلیوں کاترنم کلیوں کاتبہم چبکتی بجلیاں مہلہاتی کھیتیاں سمندر کی موجیں دریا کی لہریں

فلک کی نیلا ہٹ كهكشاؤل كي جھلملا ہث ستاروں کی د مک سورج کی کرن حنا کی رنگت چمبیلی کے دہن پتوں کی سینی شاخوں کی نز اکت خار کی دھاریں تنے کی طاقت قمر کی قمری سورج کی ضیا تمیں بہار کا موسم اور چلتی سی صبا ئیں رمق، دمق، چیک، اور پیچیکار ہے چېک ،مېک،سسک،اور پيسيار يے حسن کے جتنے بھی نظار ہے ہیں آ قاتیرے نور کامظہر سارے ہیں

درج بالا اندازتکلم سے واضح ہے کہ متکلم کے ابتدائی کلمات جیرت زوہ کرنے والے ہیں اور ابتدائی کلمات سنتے وقت سامعین سوچ میں پڑجا کیں گے کہ متکلم کیا کہنا جاتا ہے گرآ خری کلمات ''حسن کے جینے بھی نظار ہے ہیں' آ قا تیرے نور کا مظہر حیات ہیں' میں ہے کہ تمام ترکلام کی وضاحت ہوگئی۔

#### ٢\_طرزتو ضيح

''کلام میں حسن لفاظی کو مقصود کے بعد ذکر کرنا تشریح بطرز نوضیح کہلاتا ہے' بیعیٰ طرز توضیح میں پہلے ایک چیز بیان کر کے پھر حسین الفاظ اور بہتر انداز ہے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ طرز توضیح کی مثال حضرت عائشہ صدیقه رضی اللّٰدعنہا کا بیشعر

لنا شمس وللافاق شمس و شمسنا تطلع بعد العشاء

سامعین ًرامی قدر دراصل حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتانا بیر جا ہن ہیں کہ اے لوگو! ایک سورج کا ئنات کا سورج ہے اور ایک ہمارا سورج ہے مگر فرق ہے کہ

یہ زمین کا سورج ہے۔

ہیسورج کا سُنات میں گھومتا ہے۔

ہیسورج کا سُنات میں گھومتا ہے۔

ہیسورج غروب ہوجاتا ہے۔

ہیسورج چلنا ہے تو بیچ آتا ہے۔

اور چلا جاتا ہے۔

اور چلا جاتا ہے۔

٣\_طرز بين الابهام والتونيح

'' کلام میں حسن لفاظی کو مقصود کے ساتھ ساتھ و کر کرنا تشریح بطرز بین الا ہ والتوضیح کہلاتا ہے''

طرز بين الابهام والتوضيح كي مثال حضرات گرامی قدر جو پچھ بھی ملاہے وہ مصطفیٰ علیہ کے صدیے سے ملاہے۔ لعنی ستاروں کی دمک ملی تو مصطفیٰ علیہ کے صدیے ہے۔ ساروں کی جمک ملی تو مصطفیٰ علیہ کے صدیے ہے۔ آ فتاب کی روشنی ملی تو مصطفیٰ علیسته سے صدیے ہے۔ آ ماہتاب کی جاندنی ملی تو مصطفیٰ علیہ کے صدیے ہے۔ دریا کی لبرین ملیس تو مصطفیٰ علیہ کے صدیے ہے۔ سمندر کی موجیں ملیں تو مصطفیٰ علیہ کے صدیے ہے۔ فلک کی چھتری ملی تو مصطفیٰ علیہ کے صدیے ہے۔ زمین کی طشتری ملی تو مصطفیٰ علیہ کے صدیے ہے۔ مکین ومکال ملے تومصطفیٰ علیت کے صدیے ہے۔ دین دا بمال ملاتومصطفیٰ علیہ کےصدیے ہے۔ ارے قرآ ں ملا تو مصطفیٰ علیہ کے صدیے ہے۔ بلكه خدا كي شم رحمان ملاتو مصطفى عليك كي كصد قے ہے۔

# حصهدووم



سس پيراپيرياانداز

۳ نفیسات ۵ کیفیت

# تقرير كيحناصر

تقریر کے لئے پچھ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں مدنظر رکھنا مقرر کھے لئے ضروری ہے اگران عناصر کو مدنظر نہ رکھا جائے تو تقریر کاحسن ماند پڑ جائے گا اور جس قدریہ اشیاء مقرر کے چیش نظر ہوں گی اس قدرتقریر میں حسی اور کھار پیدا ہوگا دوران تقریر مدنظر رکھی جانے والی ضروری اشیاء کوہم'' تقریر سے معاصر'' ہے موسوم کرتے ہیں جو کدرج ذیل ہیں۔

#### ا\_موضوع

موضوع تقریر کااہم ترین اور بنیادی عضر ہے۔ ہرتقریر کاکوئی نہکوئی موضوع ہوتا ہے جس کے لئے تقریر وضع کی جاتی ہے موضوع کو پہچاننا اور موضوع کے مختلف پہلوؤں کی شناسائی حاصل کرنا انتہائی لازمی امر ہے۔ چونکہ دوران تقریر دلائل موضوع ہی کے بیش نظر دینے جاتے ہیں لہذا جومقرر موضوع کی صحیح معرفت حاصل کرنے ہیں ناکام رہاس کے دلائل خواہ کتنے ہی قوی (strong) کیوں نہ ہوں موضوع ہے مناسبت ندر کھنے کی وجہ سے وہ نا قابل شلیم تصور کئے جا کیں گئے۔ موضوع ہر دسترس حاصل کرنے کے لئے پہلے چاہیئے کہ انسان مختلف ہیروں اور موضوع ہر دلائل دینے کی ایک حاصل کرنے کے لئے پہلے جا ہیئے کہ انسان مختلف ہیروں اور موضوع ہر دلائل دینے کی مطاحیت میں آئے گ

موضوع کو وسعت دینے کے لئے'' بخصیص العام فی الموضوع'' کا طریق کار اپنایا جا سکتاً ہے۔اس مقام پر مناسب ہے کہ ہم'' بخصیص العام فی الموضوع'' کی Term کی وضاحت کریں۔

#### شخصيص العام في الموضوع

تخصیص العام فی الموضوع سے مرادیہ ہے کہ موضوع میں سے کسی عام چیز کو خاص کر کے اس پر مختلف پہلوؤوں (ospects) اور حوالوں نے گفتگو کر کے اسے موضوع کی طرف لوٹا دینا۔ سمجھنے کے لئے ہم درج ذبل آیت کریمہ کا سہارا لیتے ہیں۔

سورہ الحجرات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ان الذين يغضون اصواتهم "بشك جولوگ رسول الله عليه كان كان كان الله اولئك الذين پال الن آ وازي پست كرتے بي ان كے متحن الله قلوبهم للتقوى لهم ولول كوالله تعالى نے تقوى كے لئے جن ليا مغفرة واجر كريم

ندکورہ بالا آیت کریمہ کا موضوع ادب مصطفے علیہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضور کا ادب کرنے والوں کے لئے تین انعامات کا ذکر ہے پہلا انعام تقویٰ دوسرا مغفرت اور تیسر اانعام اجر کریم ہے۔ ان تینوں میں سے اگر مقرر دوران تقریر تقوے کو خاص کر لے تقویٰ جو پہلا انعام ہے حضور کے ادب کرنے والوں کے لئے ہم و خاص کر لے تقویٰ جو پہلا انعام ہے حضور کے ادب کرنے والوں کے لئے ہم و کیصتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے؟ مثلاً کہا جائے کہ جسے تقویٰ عطا ہوا وہ متی بن گیا اور ارشاد باری تعالیٰ ہے

و علموا ان الله مع المتقيل كه جان لوب شك الله متقى لوگول كے ساتھ ہے تو بهة چلاحضور كاادب كرنے والول كے ساتھ الله بينے ہے ...

اور قرآن کی بابت اللہ پاک نے فرمایا ہدی للمتقین میقرآن مقی لوگوں کے لئے مدایت ہے۔ اور مقل کی ایک علامت میں ہے کہ وہ حضور کا مؤدب ہوتو معلوم ہوا کہ

قرآن کا نوراس کوملتا ہے جوسر در کا نئات کا احترام داکرام کرتا ہے جس کے دل میں.
مصطفیٰ علیہ کا ادب نہ ہو وہ ہزار بارقر آن کو پڑھے مگرقر آن کا نورا ہے بھی بھی
میسر نہیں آسکتا۔ اس طرح تقویٰ پر مزید دلائل لائے جا کیس تو ہم اس ٹرم Term
میسر نہیں آسکتا۔ اس طرح تقویٰ پر مزید دلائل لائے جا کیس تو ہم اس ٹرم بیس گے۔
"جنصیص العام فی الموضوع"، کہیں گے۔

#### ۲\_ مواد

تقریر کا دوسرا اہم عضر مواد (Material) ہے مواد سے مراد وہ دلائل (Arguments) ہیں جو موضوع کی مناسبت سے پیش کئے جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر جس علمی گفتگو و بیانات پرتقریر مشمل ہوتی ہے۔ اسے مواد کہتے ہیں جس قدر مواد کا تعلق موضوع سے زیادہ ہوگا اس قدر بہتر سے بہتر تصور کی جائے گی۔مواد کے جاندار ہونے کا تعلق بالخصوص دلائل پر ہوتا ہے لہذا ہم دلائل کا مخضر تم این ہے۔ این اس می کا کھنے میں۔

#### <u>دلائل کی اقسام</u>

دلائل کی درج ذیل دواقسام ہیں جن کا ذکر حسب ذیل ہے۔

# <u>ا نعلی زلائل</u>

ان سے مراد وہ دلائل ہیں جن کا تعلق قرآن وحدیث سے ہوان کی درج ذیل تمین اقسام ہیں۔

# القطعى تفلى دلائل

وہ نقلی دلائل جوسو فیصد یقینی ہوں یعنی کسی مضمون کے متعلق ان کے الفاظ بھی

بالكل واضح ،صريح اورصاف ہوں اورسند وثبوت بھی بالكل درست اور طعی ہو۔

### ب <u>ظنی نقلی د لاکل</u>

ان ہے مراد وہ نقلی دلائل ہیں جو قطعی تو نہیں ہوتے مگر ان سے جو بات ٹابت ہوتی ہے اس کے بیچے ہونے کا غالب گمان ہوتا ہے۔

### ج\_ وہمی تعلی دلاکل

ان ہے مراد وہ دلائل ہیں جن کی صحت کا گمان بھی قائم نہ کیا جا سکتا ہو۔ یعنی وہ مخصوص وہم اورانداز ہ یا تخمینہ پرمشمنل ہوں۔

عقلی دلائ<u>ل</u>

ان ہے مرادوہ ڈلائل ہیں جن کی بنیاد عقل پر ہوان کی بھی درج ذیل اقسام ہیں

#### ا قطعی عقلی دلائل ایسطعی عقلی دلائل

ان ہے مرادا بیے عقلی دلائل ہیں جوسو فیصدیقینی ہوں اورانہیں ہرانسان بلاچوں و چراتشلیم کرلیتنا ہو۔

## ب <u>ظنی عقلی د لاکل</u>

م تو معقلی دلائل جوسو فیصد بیتین تو نه ہوں مگر تجربے اور عقل کی بناء پر ان کے سے مجھے ہوئے ہوئے کے سے عالب کمان کا پہلونہ پایا جاتا ہو۔

#### ج\_وہمی عقلی دلائل

وہمی عقلی دلائل وہ دلائل ہوتے ہیں جن کی بنیاد فقط وہم اور محض قیاس ہواور جن میں گمان غالب کا پہلونہ یا یا جائے۔

#### <u>س</u>\_ بیرایه یاانداز

پیرائے یا آنداز میں اشارات وغیرہ شامل ہیں۔ اچھے اور مناسب اشارات تقریر کے مطابق انداز کو اپنانا چاہئے۔ کے حسن کو بردھا دیتے ہیں۔ تقریر میں موقعے اور کل کے مطابق انداز کو اپنانا چاہئے؟ اور کہاں عام انداز میں گفتگو کی جائے؟ ان مقامات کی شناسائی کا انحصار مقرر کی ذہنی سطح پر ہوتا ہے۔ چونکہ ہاتھ باندھ کر تو بھی تقریر سے خین ہوا کرتی لہذا انداز کو تقریر کا عضر قرار دیا گیا ہے۔ البرٹ ہیرب نے کیا خوب کہا ہے۔ البرٹ ہیرب نے کیا دوب کہا ہے۔ '' تقریر کو کا میاب بنانے میں الفاظ کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔''

#### س<sub>م</sub> \_ نفسیات

سمجلس، کیسے اور کس ذبنی سطح کے لوگوں سے خطاب کیا جارہا ہے اس سے آشنا ہونا مقرر کے لئے بہت ضروری ہے۔ کم قبم اور کم عقل لوگوں کے سامنے علمی قسم کی باتیں کرنا اور اعلیٰ علمی قسم کے دلائل پیش کرنا جینس کے آگے بین بجانے کے متر اوف ہے اس لئے کہا جاتا ہے ''کلمو الناس علی قدر عقو لھم'' کہلوگوں ہے ان کی ذبنی سطح کے مطابق بات کرو۔

#### ۵\_کیفیت

کیفیت سے مراد ہے کہ جو کچھ مقرر کہدر ہا ہے اس کے اثر ات مقرر کی اپنی ذات پروار دہوں۔ تب وہ مجمع میں مطلوبہ ماحول بیدا کرنے میں کا میاب ہوسکتا ہے۔

ا معلوماتی تقریر ۲ جذباتی تقریر

۳ رسمی یا وقتی تقریر

۴ نه بی تقریر

۵ احساساتی تقریر

۲ فکری تقریر

ے تربیتی تقریر

## ا\_معلوماتی تقریر

ایسی تقریر جس میں سامعین کومحض معلومات فراہم کرنا ہوں یا انہیں کچھ چیزوں سے آشنا کرنا مقصود ہومثال کے طور پرملکی یا بین الاقوامی حالات ہے آگاہ کرانا یا کسی قشم کی سازشوں سے واقف کروانا وغیرہ ایسی تقریر میں عام (simple) لہجدا ختیار کیا جاتا ہے۔ اس میں زیادہ گرم جوشی سے اجتناب کیا جائے۔

#### ۲\_جذباتی تقریر

وہ تقریر جس میں سامعین یا مخالفین کے جذبات کو ابھارا جائے خواہ یہ جذبات کے حداث کے حقام کے خواہ سے جذبات کی سے کی سے کام کسی کے خلاف ایسی تقریر میں خوب جوش و جذیے ہے کام لیا جائے۔

## س<sub>ا ـ</sub>رسمى يا وفتى تقرير

اس سے مراد وہ تقریر ہے جورسما کی بجائے مثال کے طور پر کسی تقریر وغیرہ میں مہمان خصوصی کو جس تقریر کے لئے بلایا جاتا ہے اسے ہم رسی یا وقتی تقریر کر سکتے ہیں۔ یوم پاکستان، یوم آزادی، یوم قائد وغیرہ پر کی جانے والی تقاریر کو ہم وقتی یا رسی تقاریر کہیں گے۔ کہیں گے۔

## سم\_م*ذہبی تقر*بر

الیی تقاریر جن کی بنیاد مذہب ہوانہیں مذہبی تقاریر کہا جاتا ہے۔ عام تقاریر اور مذہبی تقاریر میں تقریری رنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ جمعہ کے خطبات، عیدین کے خطبات اور دیگر مذہبی تہوار پر کی جانے والی تقاریر مذہبی تقاریر کہااتی ہیں ایسی تقاریر کا مقصد سامعین کو مذہب ہے قریب کرنا ہوتا ہے۔

#### ۵\_احساساتی تقریر

جو پچھ مقرر سامعین میں محض احساس پیدا کرنے کی خاطر کیے اگر چہوہ چیزیں پہلے ہی سامعین جانتے ہوں انہیں فقط احساس دلانا مقصود ہوتو الیی تقریر کو ہم احساساتی تقریر کہیں گے۔

#### ۲\_تربیتی تقریر

تر بیتی تقریر وہ تقریر ہے جس میں سامعین کی تربیت کرنامقصود ہواس تقریر میں عامیا نداز اپنایا جاتا ہے اور سامعین کی تربیت پرتوجہ دی جاتی ہے۔

## ے۔فکری تقریر

'' تقریر جوسامعین میں کسی قشم کی فکراجا گرکرنے کے لئے کی جائے اے فکری تقریر کہاجائے گا۔اس میں فکری قشم کے کلمات اورانداز کوا پنایاجائے گا۔

## حصه چہارم



ا بنائیداوراس کے عناصر میانیداوراس کے عناصر اختامیداوراس کے عناصر اختامیداوراس کے عناصر اختامیداوراس کے عناصر اجھی تقریر کی خوبیاں

#### ابتدائيه

تقریر کے ابتدائی الفاظ کو''ابتدائی' سے موسوم کیا جاتا ہے اس میں تمہیدی کلمات شامل ہوتے ہیں الغرض تقریر کے شروع کے الفاظ کو ہم تقریر کا ابتدائیہ کہتے ہیں۔''ابتدائی' کے عناصر درج ذیل ہیں۔

#### ا\_ذكرموضوع

اولا یعنی تقریر کے شروع میں سامعین کے سامنے موضوع کا ذکر کیا جائے گا کہ آج اس تقریر کا موضوع کیا ہے۔

#### ٢\_ تعارف موضوع

مقررموضوع کا تعارف کروائے گا۔ یعنی اگر موضوع کچھ پیچیدہ ہے تو اس کی وضاحت کردی جائے تا کہ سامعین کوموضوع کی مکمل طور پرسمجھ آ جائے۔

#### <del>۳\_ضرورت موضوع</del>

اس سے مراد ہے کہ مقرر سامعین کے سامنے موضوع کی ضرورت و اہمیت بھی آگاہ کردے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت کیونکر پیش آئی۔

#### <sup>هم</sup>ا\_ابميتموضوع

مقرر نے تقریر کیلئے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ موضوع کی اہمیت سے سامعین کو شناسا کرانا مقرر کیلئے ضروری ہے تا کہ وہ سامعین کی توجہ کا مرکز بن سکے۔

#### ميانيه

''میانی'' سے مراد تقریر کا درمیانہ حصہ ہے۔ لیمنی تقریر کا وہ حصہ وہ ابتدائیے ختم ہونے سے لے کراختنا میہ سے پہلے ہوا سے ہم تقریر کا میانیہ یا تقریر میانیہ یا درمیانہ حصہ کہتے ہیں اس کے عناصر درج ذیل ہیں۔

#### اليفصيل موضوع

موضوع پرتفصیل ہے روشنی ڈالی جائے گی بینی موضوع پرمختلف حوالوں اور پہلوؤں سے گفتگو کی جائے گی ۔

## ٢\_ د لائل على الموضوع

اس جھے میں موضوع کی مناسبت ہے دلائل پیش کئے جائیں گے۔

#### اختناميه

تقریر کے آخری حصے کو اختیامیہ کہتے ہیں۔ بیدوہ حصہ ہے جو ابتدائیہ اور میانیہ کے بعد ہوتا ہے اس کے عناصر درج ذیل ہیں۔

#### ا\_تکرارموضو<u>ع</u>

تقریر کے آخر میں موضوع کو ہار دگر دہرایا جائے گاتا کہ بعد میں آنے والے اور پہلے سے غافل سامعین موضوع ہے آشنا ہوجا کمیں۔

#### ٢ تلخيص موضوع

آ خر میں مقرر کو چاہیئے کہ اپنے سامعین کے سامنے اگر وقت کی گنجائش ہوتو

موضوع کا خلاصہ بیان کر دے تا کہ وہ موضوع سے انچھی طرح آ شنائی حاصل کر سکیں۔

#### س \_ درس موضوع

موضوع کا پیام کیا ہے اس سے سامعین کی واقفیت لازمی ہے۔ یعنی ہمیں موضوع ہے کیاسبق حاصل ہوتا ہے۔

#### الحجيمي تقرير كي خوبيال

بعض چیزیں تقریر کے حسن کو جار جاند لگا دیتی ہیں انہیں ہم تقریر کی خو ہیاں کہتے ہیں ان کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔ ہیں ان کا تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔

#### ا\_احجهامواد

مواد اگر اچھا ہو اور موضوع ہے زیادہ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہو اور بہترین دلائل پرمشمل ہوتو تقریر کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔تقریر کے ہریبلو کے حقائق ججے تلے بغور مطالعہ کانیتجہ اور کسی نظم وضبط کے تحت ہونے جا ہیں۔

## ۲\_تلفظ کی درستگی

تقریر میں تلفظ کی در شکی ضروری ہے ذی علم لوگوں میں بالخصوص تلفظ کی خلط ادائیگی تقریر میں بالخصوص تلفظ کی خلط ادائیگی تقریر کے حسن پراٹر انداز ہوتی ہے لہذا مقرر کے لئے ضروری ہے کہ وہ تلفظ کو درست اداکرے۔

#### س يتوقف

کلام میں وقف کا خاصا اثر ہوتا ہے بعنی مناسب جگہوں پر تھہراؤ مناسب معنی پیدا کرتا ہے اور نا مناسب جگہوں پر تھہراؤ غلط معنی پیدا کرتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کوئی آ دمی درج ذیل جہلے'' آ، تھومت بیھو'' میں اٹھو پر تو قف کرے تو معنی ہوگا اٹھو اور اگراٹھومت پر وقفہ کرے تو معنی ہوگا جیٹے رہو۔

## ہم یشکسل

تقریر میں شلسل یا ربط بھی ضروری ہے۔ بعض مقامات بالخصوص مترادف الفاظ کی کے بعد دیگر نے ادا گیگی تقریر میں نکھار کا باعث بنتی ہے۔ تقریر میں اٹک اٹک کر بولنامعیوب ہوتا ہے۔

#### ۵\_حسن انداز

حسن انداز سے مرادیہ ہے کہ مقرر تقریر میں سامعین کے پیش نظر مناسب انداز کا اختیار کر ہے بہترین انداز تقریر کوخوشگوار بنادیتا ہے

#### ۲ ـ جامعیت

بہترین تقریر وہ ہے جومخفر گر جامع ہو۔ تقریر کو زیادہ طول دینا صحیح نہیں ہے۔ سامعین کے وقت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تا کہ بوریت پیدانہ ہوسیدنا صدیق اکبر رضی اللّٰہ عنہ کا فرمان ہے کہ کلام میں اختصار سے کام لو۔

#### ے۔انچھی مثالوں کا امتخاب

مثال سمجھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔مشکل بات کو سمجھانے کے لئے مثالوں کا سہارالیا جاسکتا ہے بہترین مثالول سے سمجھانا بذات خودا کیک فن ہے مثال تین طرح سے دی جاسکتی ہے جس کا ذکر حسب ذیل ہے۔

#### ا\_مثال قبل المقصو د

یعنی مثال کومقصود سے پہلے ذکر کرنا اور مقصود کو مثال کے بعد ذکر کرنا جیسے مثال کے طور پراگر کوئی شخص آسان سے گرے تو اس کا پچھ بچتا ہے؟ ظاہر ہے اس سوال کا جواب نہیں میں ہوگا تو پھر کہا جائے گا کہ ایسے ہی آ دمی اللہ کے ساتھ کسی کوشریک کرے وہ برباد و تباہ ہوگا کسی صورت میں نج نہیں سکتا۔

## ٢\_مثال مع المقصو د

ال سے مراد ہے کہ مثال کو مقصود کے ساتھ بیان کیا جائے جیسے مقرر سامعین . سے کہے۔

گلاب کے بودے کے تنے ہے سب سے پہلے پتے نگلتے ہیں اور پتے پھول
کے آنے کی خبردیتے ہیں ایسے ہی تمام انبیاء رسالت و نبوت کے پتے تھے اور وہ حضور
علیقہ جیسے پھول کے آنے کی خبردیتے رہے اور پھر پھول آتا سب سے آخر میں ہے
گرسب پتوں سے بلند ہوتا ہے ایسے ہی حضور علیقہ سب انبیاء کے آخر میں آئے
لیکن سب سے بلند ہیں۔

#### ٣\_مثال بعدالمقصو د

بعض اوقات مقصود کو پہلے بیان کر دیا جاتا ہے اور مثال بعد میں دی جاتی ہے اے مثال بعدالمقصو د کہتے ہیں جیسے

حضور نبی کریم علی کے توسل کے بغیر انسان اللہ رب العزت کی توحید کے سمندر سے سیراب نہیں ہوسکتا ہے اس کی مثال بلاتشبیہ ایسے ہے کہ جیسے سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اور وہ بادل بن کر ویران زمینوں پر برستے ہیں تو ان میں جان آ جاتی ہے۔ بادل سمندر نہیں مگر سمندر سے جدا بھی نہیں۔حضور علی خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں۔حضور علی خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں۔ جو خدا سے ملنا چا ہتا ہے اسے حضور علی کی دامن رحمت کو تھا منا ہوگا۔

## ۸\_نکته بیانی

ایک اہم ترین اور قابل ستائش چیز جوتقریر میں جان ڈال دیتی ہے وہ نکتہ بیائی ہے۔ موجودہ دور میں نکتہ بیائی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے نکتہ بیائی سے مقررایک جملے میں بہت بڑا مسلا کر دیتا ہے مثلا''الم''قرآن پاک کے حروف مقطعات میں سے ہیں۔ان کی بابت تمام مفسرین یہی کہتے ہیں کہ ان حروف کی حقیقت اللہ اوراس کے رسول علی ہے سے اوک کی خقیقت اللہ اوراس کے رسول علی ہے کہ الم کی حقیقت اگر کوئی نہیں جانتا قابل توجہ بات یہ ہے کہ الم کی حقیقت اگر کوئی نہیں یا سات ہے کہ الم کی حقیقت اگر کوئی نہیں یا سکتا تو جس پریہ حروف اتر ہے اس کی حقیقت کون پاسکتا ہے؟

## <u>9 حسن لفاظی</u>

تقریر کے حسن میں نکھار پیدا کرنے کے لئے ایک اہم فن حسن لفاظی ہے۔ خوبصورت الفاظ اور ان کابرکل استعال تقریر کے حسن کو بڑھادیتا ہے۔



# ذكرالهي احاديث كي روشني ميں



حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کر کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کر ہے بیں تو لازی طور فرشتے ہر طرف سے ان کے گر دجمع ہوجاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور رن رحمت الہٰی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتی ہے اور ان پر کھیا جاتی ہو اور اللہ اپنے ملائکہ و مقربین میں ان کینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے ملائکہ و مقربین میں ان (بندوں) کا ذکر فرما تا ہے۔

(صحیحمسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میر ا فرکز تا ہے اور میری یا د میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں اس وقت میں اس نے ہونٹ حرکت کرتے ہیں اس وقت میں اسپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔

( صحیح بخاری )

#### $\frac{1}{2}$

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے بیتین کے مطابق ہے اور میں بالکل اس کے ساتھ ہوت ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اگروہ مجھے اپنے جی میں اس طرح یاد کرے کہ کسی اور کو خبر بھی نہ ہوتو میں اس کوائی طرح یاد کروں گا۔اور اگروہ دوسر کے لوگوں کے سامنے یاد کر ہے تو میں ان سے بہتر بندوں (یعنی ملائکہ) کی جماعت میں اس کا ذکر کروں گا۔

(صیح بخاری، شیخ مسلم ( میخ بخاری، شیخ مسلم



حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہر چیز کی صفائی کے لئے (کوئی نہ کوئی صفائی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہر چیز کی صفائی کا فرکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفائی کا صفائی کا صفائی کا فرکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذا ب سے بنچانے اور نجات دلانے میں اللہ کا ذکر جس قدر مؤثر ہے اتح کوئی دوسری چیز نہیں۔



حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالیٰ عنبما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کیا کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کیا کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنے ہے دل میں بختی اور بے حسی پیدا ہوتی ہو۔ ہے۔ اورلوگوں میں وہ آ دمی اللہ ہے دور ہے جس کے دل میں قساوت ہو۔ (جامع تر نہی)

# قرآن اورذ کرالہی

ارشاد باری تعالی ہے:

فاذكروني اذكركم واشكرولى ولاتكفرون

''فاذکرونی'' فرما کررب کا ئنات نے اپنے بندوں کو آگاہ کیا کہ اے میرے بندے!

> میں تیراذ کر کروں توميراذ كركر میں تیری تعریف کروں تو میری تعریف کر میں تیری تو صیف کروں توميري توصيف كر میں بچھ ہےمحبت کروں تو مجھے ہے محبت کر میں تخصے یاد کروں تو <u>مجھے</u> یاد کر میں تیرا نام لوں تومیرانام لے میں تخصے بندہ کہوں تو <u>مجھے</u>مولا کہہ میں تخصے اپنا کہوں تو مجھےا پنا کہہ

اوراے میرے بندے!

توميراهوجا

میں تیراہوجاؤں

تواللہ،اللہ کہ کرمیری الوہیت کے ڈیئے بجاتار ہے میں بندہ بندہ کہ کرتیری عبودیت کے ڈیئے بجاتار ہوں گا

# محبت الهي

قرآن پاک میں ارشادر بانی ہے: والذین امنوا اشد حبًا لِلّٰه اور ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔

تو ساجد بن جا

العيني

اہل ایمان کی پہیان اللہ کی محبت اللہ کی محب

اس آیت میں اللّٰدرب العزت بندہ مومن کو بیہ پیام دے رہے ہیں ک اے بندہ مومن!

تو محت بن جا مجھے مطلوب بنالے تو طالب بن جا مجھے مطلوب بنالے تو طالب بن جا مجھے معشوق بنالے تو عاشق بن جا مجھے معبود بنالے تو عابد بن جا

مجھے مبحود بنالے

مجھے محمود بنالے مجھے موصوف بنالے تو حامد بن جا تو واصف بن جا

اوراے بندہ مومن!

تو دل کی حیوٹی سی نگری میں مجھے بیا کر تو د کمھ میں تجھے جنت کے وسیع باغوں میں نہ بیا دوں تو بھر کہنا

# التدآ سانول اورز مین کانور ہے

اللّه نور السموت والارض اللّه آسانوں اور زمین کانور ہے بیآیت کریمہ جمیں پیغام سنار ہی ہے کہ: اے رب کا ئنات ، کا ئنات کی ہر چیز تیرے وجود کی خبر دے رہی ۔ اور تیری قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے ایمان والوں کو ہر چیز میں تیری ذاہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یعنی

جیکتے ہوئے ستاروں میں تو دکھتے ہوئے سیاروں میں تو کہکٹاؤں کی جھلملاہٹ میں تو کوہساروں کی رفعت میں تو بہاروں کی راحت میں تو کھیوں کے تبسم میں تو عنادل کے برنم میں تو عنادل کے برنم میں تو سورج کی کرنوں میں تو سورج کی کرنوں میں تو

جاند کی ضیاؤ ں میں تو فلک کی نیلاہٹ میں تو فضاؤں کی سرسراہٹ میں تو جمنستانوں میں گلوں میں تو چوں میں کلیوں میں تو

بلكه ميں تو يوں كہوں گا:

جگ میں آگر إدهر، ادهر دیکھا تو ہی آیا نظر جدهر دیکھا

## اطمينان قلب كاسامان

حضرات گرامی قدر!

سکون اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے جوشخص سکون وراحت سے محروم کر دیا جائے اس کی زندگی یقیناً اجیرن بن کررہ جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ تسکین وراحت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ سکون و اطمینان کا بہترین وواحد ذریعہ کیا ہے۔ ارشادر بانی ہے:

> الابذكر الله تطمئن القلوب بيآيت كريمه مين آگاه كرر بى ہے كدا كوگو! يادر كھو، دلوں كى راحت

نہ صبح کے بیرے میں ہے نہ شام کے اندھیرے میں ہے نہ شام کے اندھیرے میں ہے نہ بہاروں کے زمانوں میں ہے نہ آرام دہ مھکانوں میں ہے نہ ظاوت میں، نہ تنہائیوں میں ہے نہ جلوت میں، نہ رعنائیوں میں ہے

نہ مال میں، نہ دولت میں ہے نہ منصب میں نہ حکومت میں ہے نہ خوبصورت عمارتوں میں ہے نہ نرم و نازک بستروں میں ہے نہ گل میں، نہ کل میں ہے دلوں کی راحت، فقط خدا کے ذکر میں ہے

## مومن کی بہار

سرور کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے: الثناء ربیع المومن اللہ کی ثناءمومن کی بہار ہے

لعيني

بلبل کو ترنم بہار سے ملتا ہے کلیوں کو تنبسم بہار سے ملتا ہے پتوں کو سبرہ بہار سے ملتا ہے کھولوں کو جبرہ بہار سے ملتا ہے بودوں کو زندگی بہار سے ملتی ہے در خنوں کو تازگی بہار سے ملتی ہے بنوں کو شاخیں بہار سے ملتی ہیں شاخوں کو کوئیلیں بہار سے ملتی ہیں تنوں کو رنگ بہار سے ملتے ہیں شاخوں کے سنگ بہار سے ملتے ہیں آرام کے پہرے بہارے ملتے ہیں مُصندُ ہے سوریے بہار سے ملتے ہیں

ہرچیزجس طرح

کھلکھلا اٹھتی ہے آمد بہار ہے مومن کا دل جگمگا اٹھتا ہے ذکر پروردگار سے دلوں کو دیتا ہے سلی خدا کا نام دلوں کو دیتا ہے تسلی خدا کا نام اند هیروں میں مانند تجلی خدا کا نام بیں ای کے چرہے اس کی باتیں مگر مگر ہے گلی گلی خدا کا نام اسی کے ورد سے ممکتے ہیں پھول اور لے کے حکتی ہے کلی خدا کا نام حرف حرف قنديل كي طرح ہے روثن ر کھتا ہے حروف جلی خدا کا نام تقویٰ کی خیرات تھہرا ہے اس کا ذکر بندے کو بنا دیتا ہے ولی خدا کا نام ہارون این تو دعا ہے یہی کہ ہم سے حیوشنے یائے نہ جھی خدا کا نام



# قرآن كريم احاديث كى روشني ميں

حضرت ابوسعد خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا که الله تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے دعا کرنے سے میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جوسائلوں اور دعا کرنے والے کو عطا کرتا ہوں اور (فر مایا که ) دوسرے کلاموں کے مقابلے میں الله کے کلام کو ولیں ہی عظمت وفضیلت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق کے مقابلے میں الله عیں الله تعالیٰ کو۔

(جامع ترندی سنن دارمی)



حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں ہے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جوقر آن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کواس کی تعلیم دے۔

( صحیح بخاری )



حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنبما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیشک وہ شخص جس کے پاس قرآن کا مجھ حصہ نہیں ہے ویران گھر کی طرح ہے۔

(جامع ترندی)

## اسم جلالت

فرحت کا ہے سامان اسم جلالت يرصح بي مسلمان اسم جلالت برگ و ثمر ہو یا شجر و حجر ہو ہر چیز میں ہے بنہاں اسم طلالت خوف ورجاء کے مراحل میں ہوتا ہے بیدل جب بڑھتی ہے زباں اسم جلالت شناسا اس کی رفعت کی نہیں عقل برتر از وہم و گماں اسم جایالت ملتا ہے سینے کو عجب کیف و سرور ہو اگر ورد زبال اسم جلالت جو اسم جلالت کا ہے منبع اعظم آؤ اس قرآن کی کرتے ہیں تلاوت

# قرآن برط سے دیکھو!

دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن بڑھ کے دیکھو شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو اینے گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والو ہوتا ہے کیے نور، قرآن بڑھ کے دیکھو ایک علاج ہے، مصیبت میں آنے والو ہو گی ہر مشکل عبور قرآن بڑھ کے دیکھو اے کاشانہ آفاق میں بے چین بسنے والو لذت ملے گی ضرور قرآن بڑھ کے دیکھو من کے اندھیروں کو دور کرے گی یہ روثن کتاب ول بنا دے گی بیہ طور قرآن پڑھ کے دیکھو اگر ان کو منا لینے کی آرزو ہے ہارون راضی ہو جائیں گے حضور قرآن پڑھ کے دیکھو

## دوقر آن

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہا ہے کسی نے سرور کا ئنات صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی بابت بوجھا تو آپ نے جوا بأفر مایا: "کان خلقہ القرآن"

''اے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے کیا تو نے قرآلن نہیں بڑھا، قرآن ہی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ یعنیٰ قرآن کی تعلیمات کی عملی تفسیر، بیکر مصطفیٰ ہے یعنی:

ہے وہ بھی قرآن
وہ رسولوں کا سردار
وہ مرسل من اللہ
اس میں خدا کا جمال
وہ روحوں میں اتر نے والا
وہ تمام جہانوں کے لئے رحمت
وہ بھی لاریب
وہ بھی نرالا

ہے۔ پھی قرآن

ہے کتا ہوں کا سردار

ہے منزل من اللہ
اس میں خدا کا کمال

ہے سینوں میں اترنے والا

ہے مسلمانوں کے لئے رحمت

ہے بھی لاریب

ہی بھی لاریب

ہی بھی فرالا

وه بھی اعلیٰ وه بھی خدا کا وه بھی حق ریہ جمی اعلیٰ ریہ جمی خدا کا ریہ جمی حق ایہ ہے:

مگرفرق بیے:

بيہ خاموش قرآن وه بولتا ہوا قرآن بيه قرآن سكوت والا وه قرآن حركت والا بيہ قرآن اجمال وه قرآن تفسير بيه قرآن قنديل ىيە قرآن بية قرآن لفظ وه قرآن معنی به قرآن فکر وه قرآن ذکر

به قرآن . مثن وه قرآن تشریح اس قرآن کی ایک سو چودہ سور تیں ہیں اس قرآن کی ایک صورت ہے یہ قرآن کالی سطروں وه قرآن کالی زلفول اس قرآن کا یر صنے والا قاری اس قرآن كا يرضن والا صحابي یہ قرآن خدا کی کتاب ہے وہ قرآن رسالت مآب ہے

## قرآن كااعجاز

قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب کا ئنات نے خودلیا ہے۔ چنانچہ ارشادفر مایا:

ان نحن نولنا الذكر وانا له بيشك بم نقرآن نازل كيااور بم لحفظون. بي اس كي حفاظت كرنے والے بيں۔

یمی وجہ ہے کہ آسانی کتابوں میں سے قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو چودہ سوسال گزر جانے کے بعد بھی ویسی کی ویسی ہے اور کوئی اس کا ایک حرف بھی نہیں بدل سکا۔

ایک وقت وہ بھی آیا جب ایک عیار پادری نے نہایت عیاری ہے کام لیتے ہوئے انجیل کافائر پروف (Fire proof) کر کے اہل اسلام کو بیلنج کردیا کہ آؤمسلمانوں:

> قرآ ن تمہاری کتاب ہے وہ تمہارے لئے مقدس وہ تمہاری آئمھوں کی ٹھنڈک

انجیل ہماری کتاب ہے میہ ہماری لئے مقدس میہ ہماری آئھوں کی ٹھنڈک میہ ہماری آئھوں کی ٹھنڈک وہتمہار ہےدلوں کا سرور

وهمهميں عزيز

اس ہے تمہاری آن

وهتمهاري يبجان

وہ تمہارے مذہب کی جان

وهتمهاراا يمان

وهتمهارى علامت

تم اس پر قربان

تم اس کے پاسبان

یہ ہمار ہے دلول کا سرور پېمىسىءزىز

اس ہے ہماری آن

به بماری پیجان

یہ بھار ہے ندہب کی جان

بيههماراا بمان

به بماری علامت

ہم اس برِقر بان

ہم اس کے یاسبان

آ وُد تکھتے ہیں

یہ سی ہے یا وہ سی ہے

یہ حق ہے یا وہ حق ہے

یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے

تم قر آن کوآ گ میں بھینکو میں انجیل کوآ گ میں بھینکتا ہوں

جو پچ گئی وہ سچی

جوجل گنی و ه حجمو ٹی

یہ چینج سننا تھا، کہ عام مسلمان مضطرب ہو گئے مگر اہل معرفت میں سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے چینج قبولی ترکیا اور آپ نے فر مایا!

''اے پادری''کتابوں کو آگ میں بھینکنے سے فیصلہ ہیں ہوگا۔ تم انجیل گلے میں ڈال لیتا ہوں اور ہم دونوں آگ سے میں ڈالو، میں قرآن اپنے گلے میں ڈال لیتا ہوں اور ہم دونوں آگ سے گزرتے ہیں جو نج گیا وہ سچا ،اس کی کتاب بھی سجی اور جو جل گیا وہ جھوٹا اور اس کی کتاب بھی جھوٹی۔

آپ کا یہ بینی سنتے ہی پادری کے ہوش اڑ گئے اور بھا گ کھڑا ہوا اور آپ قرآن گلے میں ڈالے آگ سے بحفاظت گزر گئے۔

## قرآن کی تلاوت

دل کا سرور ہے قرآن کی تلاوت مصطفیٰ علیہ کا دستور ہے قرآن کی تلاوت و بوار و در جگمگاتے ہیں اس سے اندھیروں میں نور ہے قرآن کی تلاوت سنخیل کا تقویٰ و طہارت ہے ہیا اور ارتقائے شعور ہے قرآن کی تلاوت فضل و کرم ہے خدا کا اور رحمت و فور ہے قرآن کی تلاوت ہارون قصائد عالم سے مجھ رشتہ نہیں مجھے منظور ہے قرآن کی تلاوت



#### نعت

نعت ہے....

عرب کے والی مدینے کے تاجدار کا تذکرہ خاتم المرسلين، انبياء كے سردار كا تذكرہ ہمہ وفت عاشقوں کے دلوں میں رہنے والے من تھار کی یا تیں، دالدار کا تذکرہ خزال کا ستم جس نے توڑ دیا تھا اس مدینے کی دل افروز بہار کا تذکرہ عاشقوں، دیوانوں، بروانوں کا ہمیشہ رہی کی کئی ہزار کا تذکرہ تن اطہر ہے تبی زلفوں کی باتیں رخ روش یے ہے انوار کا تذکرہ نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی روک سکے گا ہم کرتے رہیں گے ہمیشہ سرکار کا تذکرہ

## نعت کیا ہے؟

نعت کیا ہے، قصرحسن وعشق کی پیمیل ہے نعت کیا ہے، تھم رہی کی فقط تعمیل ہے نعت کیا ہے،عشق کے ساگر میں غرقابی کا نام نعت کیا ہے،میرے ہرجذیے کی سیرانی کا نام نعت ابواب محبت کا جلی عنوان ہے ہم نلامان پیمبر کی یہی پیجان ہے دل کے بنجر کھیت میں ، کرنیں اگا دیتی ہے نعت نقش باطل کے جبینوں سے مٹا دیتی ہے نعت نعت کیا ہے، دست بستہ ان نی در بانی کا نام نعت کیا ہے، روضہ اقدیں نے حیرانی کا نام نعت کیا ہے، نکہتوں کی سرزمین کا تذکرہ نعت کیا ہے،سبحسینوں ہے حسین کا تذکرہ نعت کیا ہے، ہجر میں سانسوں کی ہے تابی کا نام نعت کیا ہے، گنبد خضر ی کی شادانی کا نام

نعت کیا ہے، شہر جال میں گرمی مصلفیٰ علیٰ العت کیا ہے، ول کے آئیے میں مصطفیٰ علیٰ علیٰ العت کیا ہے، ول کے آئے میں مصطفیٰ علیٰ علیٰ علیہ نعت کہنے کے لئے ول پاک ہونا جائے فرق الفت دیدہ نمناک ہونا جائے

# نعت کیسے کہی جائے؟

سرور کا ئنات علیہ کی نعت کہنا گویاعشق ومحبت کے راستوں پر چلن ہے۔آ قاکی نعت کس طرح اور کس انداز میں کہی جائے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں:

> عشق کی روشن تلوار بنا کر آ نکھ کو طالب دیدار بنا کر ہر آنسو کو پیار بنا کر ہر تبہم کو نکھار بنا کر من کو سراسر ہشیار بنا کر غفلت ہے بیدار بنا کر سنخيل ميں نقش يار بنا سر وه ابرو، وه رخسار بنا کر بخر کو خواہش کا اظہار بنا کر سکوت کو این گفتار بنا کر

گدا عقل کو کر کے عشق کو سردار بنا کر چمبیلی کی حسین خوشبو شوخ حنا کی تار بنا کر سوز کی حالت کمبی طویل اشکوں کی قطار بنا کر حرم میں ابراہیم کی مانند کعیے کی مکمل دیوار بنا کر خود کو ذوق طلب میں بوصیری کی طرح بیار بنا کر بلال جیسے ، حرو**ف** نثر حسان جسے اشعار بنا کر لاکھوں مجنوں کا کیف چڑھا کر اور کیلئ بزار بنا کر فراق ہے ٹوٹے دل کو

فرقت میں جنوں کا جامی سا کردار بنا کر آمیں ہے تک میں ضد میں ذوق تمنا کو اصرار بنا کر سلام کے تحفے، پیار کے نغمے درود کے شجرے ہار بنا کر ہارون نعت کہنا ہوں مگر بال عشق و محبت کی گلزار بنا کر عشق و محبت کی گلزار بنا کر عشق و محبت کی گلزار بنا کر

# نعت کہنے کا ادب

زم زم کا وضو کر کے اشک سے آئکھیں بھر کے بح محبت میں اڑ کے کلی کی طرح تکھر کے عشق شاہ زماں میں میں صدیے گزر کے مکمل توصیف میں ان کی انظم و نثر کر کے ان کی شدت جاہ کا ول ہے اثر کر کے حیات نکل کر جہاں ہے مدینے میں بسر کر کے . ارض و سا کی خلقت آقا کی نذر کر کے

آ کر عجز کی حالت میں بے ہنر اینے ہنر کر کے یہن کے فقر کا خلعت شاہی کو ستر کر کے جدهر سرکار کا روضه رخ اینا ادھر کر کے نعمت کبریٰ یے خدا کا صد ہا شکر کر کے بن کر سالک الفت عشاق کے عالم کا سفر کر کے تصور میں، میں والیل زلفوں یے نظر کر کے فرفت کے میں عالم میں رومی کا حشر کر کے سالله کی این العت محمد علیاته کی پر هنتا جول نعت محمد علیاته کی خوب اللہ کا ذکر کر کے

# دل مومن کی تنوبر

ول مومن کی ہے تنوریہ آقا کی محبت شب تار میں ضو کی ہے تصویر آتا کی محبت قرآن ایک کتاب ہے جس کے متن کی تشريح و وضاحت وتفسير آقا کی محبت اکب اعلان بیا ہے بوصرتی کی زبان ہے ہر کمحہ مصیبت میں ہے انسیر آقا کی محبت ایمان عشق و محبت کی ایک عمارت ہے کرتی ہے جسے تغییر آتا کی محبت الفت، ﴿ ﴿ مِمْ الْمِتِ وَ شَامِتِ وَ أَيْمَانِ ہے مقدر وقسمت و تقدیر آقا کی محبت ہارون عالم آفاق سے مجھ کونہیں غرض ہے اپنی دولت و جا گیر آ قا کی محبت

### نورمحر عليسة

ایے کرم سے خالق نے اس ارض و سا کے مالک نے جے قربہ قربہ پھیلایا وه نور محمد عليك كهلايا انجم جس ہے جمکے ہیں ستارے جس سے ویکے ہیں شمّس، قمر ہیں جس کا سابیہ وه نور محمد عليسية كهلايا گلشن گلشن مہکے گا یہ قربہ قربہ تھلے گا جو بربت بربت ہے جھایا وه نور محمد عليسية كهلايا جب ہونٹ تبسم کرتے ہیں شمشیر کی مانند لگتے ہیں

ماتھا جس کا گلہایا وه نور محمد عليسية كبلايا حس نے تاب زالی سے اینے رہے عالی ہے عمّس، قمر کو شرمایا وه نور محمد عليسية كبااما · نظلم کا ہندھن جس نے توڑا حق کا دامن جس نے جوڑا باطل جس سے گھبرایا وه نور محمد عليسة كبلاما اب کام محبت کر دے گ سب جام محبت تھر دئے گی الفت كا جو سرمايير وه نور محمد عليسته كبلايا مقدر ہے اور قسمت ہے جس نور کے نوری حجرمٹ ہے

آ نکھ نے برتن تھر یایا وه نور محمد عليسية كهايا رخسار منور تارے ہیں وہ ابرو بہت پیارے بیں چېزا جس کا تکھرایا وه نور محمد عليسية كبلاما حسن کو اور قادر کو پھر اینے پیارے طاہر کو عاشق جس نے تھہرایا وه نور محمد عليسية كهلايا بارون پیار کا سرماییه من میں اینے جو آیا عشق ہے جس نے گرمایا وه نور محمد عليك كهلايا

## رخ رسالت مآب علية

تیرے رخ وج اکھ ایویں لگدی اے جیویں انگوشی وج ہیرے جڑے ہوئے نے

تیری ذات دے پچھے کھڑے ہو کے نماز پے پڑھدے جہیڑے لکھال سورج چڑھے ہوئے نے

سوہنٹریاں تیرے مکھڑے دی اسیں کی گل کریئے تیری زلف دی انی طافت لکھاں قیدی پھڑے ہوئے نے

آ داب تیری محفل دے رب آپ سکھاندا اے انج بیٹھدے شاناں والے جیویں مرے ہوئے نے

ہارون ہر ویلے جیوے یار دی گل کر دے نے فت فتم خدا دی دل کہندا اے لوک اوہی ترے ہوئے نے

## دل مومن کی ضیاء

ہے دل مومن کی ضیاء مصطفیٰ علیصلہ کا نام خدا ہے کرتا ہے آ شنا مصطفیٰ علیہ کا نام ے آتھوں کی شندک، دل کا یہ چین گنزار جنت کی ہے ہوا مصطفیٰ علیصلہ کا نام تمتیل میں بن گیا وہ صبیب کا مدینہ جس من میں سا گیا مصطفیٰ علیہ کا نام ادورہ کو حیوڑ کر طبیب میری خیر کر سر ہانے آ کے لیے ذرامصطفیٰ علیہ کا نام بد عقیدہ اٹھ کے خود بھاگ جائے گا سبھی مل کے لو ذرا مصطفیٰ علیہ کا نام تحسی پر تو شاق گزرتا ہے یا رسول اللہ علیہ سنّی حصوم کر ہے لیتا مصطفیٰ علیصیۃ کا نام جعلتک ذکری فرما کر خدا نے سمجھا وہا خداکے نام سے ہر گزنہیں جدامصطفی علیہ کا نام ہارون لے لے سے میں تھکتا نہیں مجھی واہ کس قدر ہے اچھا مصطفیٰ علیہ کا نام

رخ سركار دوعالم علية كاضياء رخ سركار دوعالم كي ضياء الله الله تن اطبر یے سجی زلفیں سیاہ اللہ اللہ نورانی بیچے کو لئے گود میں تہتی تھی حلیمہ ا اتنا حسيس يبلے نہيں ديکھا الله الله جہاں سرکار دوعالم نے لمحات گزارے تنصا سیلے وه منزل اقدس، غار حرا الله الله یہ سرکار کی عظمت ہے کہ وست مبارک میں يتقر ويت بين صدا الله الله پنہاں سرکار کی انگی میں تسخیر ہے کتنی اشارے سے قمر ہوتا ہے فدا اللہ اللہ سرکار کی خدمت میں کیے حیرڑ کی نماز قضا بھی ہو گئی تھی ادا اللہ اللہ دوعالم کے وہ مالک ہوکر نان جویں یے سَرَ لِيعَ عَنْ كَرَارًا الله الله جب مجمى كرتا هول ذكر شان محمد عليسة ہارون ول ویتا ہے صدا اللہ اللہ

## و بداررسول الله علية

جنت جھوڑ کے حوراں تیری دید نوں آیاں کھڑیاں کیکھن نوں نے آیاں زلفاں دیاں سوہنٹریاں کڑیاں

مکھ اک وار دکھا دے دلدار مدینے دیا سوہنٹریاں اساں وی تیرے ویکھن لئی لایاں نے امیداں بڑیاں

ہارون سرکار دا ناں لے کے جد محفل وے وہ بہیئے فتم خدادی مل جاندیاں نے اسال نوں نصیبال دیاں گھڑیاں



### زيبنت ايمان

حضرات گرامی قدر!

القدرب العزت نے ہر چیز کے لئے سامان زینت بنایا ہے اور ہر چیز کو کسی نہ کی چیز سے زینت بخش ہے۔ اس رب کا کنات نے .....

آفاق کو آسانوں سے سجایا استاروں کو تاروں سے سجایا ستاروں کو سفیدی سے سجایا سفیدی کو روشی سے سجایا روشنی کو کرنوں سے سجایا کرنوں کو چبک سے سجایا چیک کو کشش سے سجایا چیک کو کشش سے سجایا

ایسے ہی .....

انسان کو صورت ہے سجایا صورت کو حسن سے سجایا حسن صورت کوحسن سیرت سے سجایا حسن سیرت سے سجایا حسن عمل کو اخلاق سے سجایا اخلاق سے سجایا اخلاق کو ایمان کو ایمان سے سجایا اخلاق کو ایمان کوحضور علیا ہے کی محبت سے سجایا

# سكن كصم كابمرور

### حضرات گرامی قدر!

مين اس سيدوالاصفات كانام كيرباجون:

جس نے سبعن الذی اسری کا تاج شب معران سریے ہایا تھا جس نے فاو حبی اللی عبدہ مااو جی کالباس زیب تن کیا تھا جو مَسَرُيُهِم کي روشي هيل ايني نگاه بصيرت سے د کھتا تھا جس نے لیلاً کے اندھیروں میں رخت سفر باندھا تھا جس نے ورفعنالک ذکرک کی بالا پہنی تشی جس کو والله یعصمک من الناس کی شانت ملی تخمی جس کے چبرے پر والضعنی کی روشنی کے دھارے تھے جس کی آنکھوں میں فانک ہاعیننا کی بصارت کی روشی تھی جس کی زبان پر بان لھم الجنّه کی بثارت تھی وہ جس کے داں میں نزلہ علمی قلبک کا نور تھا وہ جس کی دعاؤں میں سکن بھم کا سرور تھا

# قرأن اور قسميس

آپ جانتے ہیں کہ رب کا ئنات نے قرآن پاک میں مختلف حوالوں سے سرور کا ئنات علیت کے کا ذکر فر مایا ہے۔

وه رب کا ئنات:

کہیں آپ کے جمال کی باتیں کرتا ہے
کہیں آپ کے افعال کی باتیں کرتا ہے
کہیں آپ کے اقوال کی باتیں کرتا ہے
کہیں آپ کے اقوال کی باتیں کرتا ہے
کہیں آپ کے افلاق کی باتیں کرتا ہے
کہیں آپ کے افلاق کی باتیں کرتا ہے
کہیں آپ کے وجود پاک کی باتیں کرتا ہے

اور....

کہیں آپ کے جلووں کی باتیں کرتا ہے نو کہیں آپ کے ولولوں کی باتیں کرتا ہے

کہیں وہ باری تعالیٰ آپ ہے منسوب چیزوں کی قشمیں اٹھا تا ہے آ ئے ان قسموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔

والنهار اذا تجلّٰی تیرے روزوں کی قشم واليل اذا يغشي تيري راتول كي فتم لا اقسم بهذا البلد ہے تیری محبت وگرنا کھاتا نہیں شہروں کی قشم احسن تقویم کے تیرے حسن کی تفییر کیا ضرورت کھاؤں میں حسینوں کی فشم صحیٰ کی صورت میں صحیٰ کا ہے مقصود تیرے چبرے یے سیجے نوروں کی قسم واليل كے الفاظ بتلاتے بين بير راز تیرے کندھوں یے سجی زلفوں کی قشم والعصر كا مقصد تيرے دوركى حابت کیوں رب ہو کے کھاتا میں زمانوں کی قسم والنجم ہے بیارے تیریے نور کا مصداق ہرگز نہیں کھاتا میں ستاروں کی فشم جمال میں بے مثل ہیں سرکار مدینہ بارُولی مجھ کو خدا کی قسموں کی قشم

# نعت کہنا سنت خدا ہے

حضرات ًرامی قدر!

نعت فقط ہم لوگ نہیں کہتے بلکہ خود رب کا ئنات قرآن کریم میں حضور علیصلے کی نعتیں کہتا ہے۔ چنانچہ

تحبیں وہ ارشاد فرماتا ہے

وما ارسلنك الا رحمة للعالمين

تهمیں ارشاد فرماتا ہے

و علمک مالم تکن تعلم

کہیں ارشاد فرماتا ہے

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

کہیں ارشادِ فرماتا ہے

والضحي واليل اذا سجي ما ودعك ربك و عاقلي

کہبیں ارشاد فرماتا ہے

والنجم اذاهوی ماضل صاحبکم و ماغویٰ ر

کہبیں ارشادِ فرماتا ہے

وما ينطق عن الهوى ان هوا لا وحي يوخي

کہیں ارشاد فرماتا ہے کہیں کہتا ہے کہیں کہتا ہے کہیں کہتا ہے یا ایھا المزمل

تو قرآن میں:

کہیں حضور علیہ کی رسالت کے تذکر ہے کہیں حضور علیہ کی نبوت کے تذکرے کہیں مصطفیٰ حلیقہ کی عظمت کے تذکر ہے کہیں حضور علیہ کی رفعت کے تذکرے کہیں حضور علیہ کی جلوتوں کی بات تهمین حضور علی کی خلوتوں کی بات کہیں حضور علیہ کے یاروں کا تذکرہ کہیں حضور علیہ کے غاروں کا تذکرہ کہیں آپ کے جمال کی باتیں کہیں آپ کے کمال کی باتیں

کہیں آپ کے افعال کی باتیں کہیں آپ کے افعال کی باتیں کہیں آپ کے احوال کی باتیں وہ رہے کہیں دور سے اللہ کی باتیں اور کا کنات قرآن میں جابجا حضور سے اللہ کے تذکرے کرتا ہے اور کا کنات والوتم بھی اس کی محبت کے ترانے میں الا پتا ہوں۔
کے ترانے الا پوجس کی محبت کے ترانے میں الا پتا ہوں۔
کہیں وہ فرما تا ہے:

قدنری تقلب و جھک فی السماء اے حبیب علیہ حالت نماز میں ہم تیرے چبرے کا بار باراٹھا دیکھتے ہیں۔

فانك باعيننا

تو ہر حال میں ہماری نظر میں رہتا ہے تو حالت رکوع میں ہوہم دیکھتے رہتے ہیں تو تحدہ کناں ہو پھر بھی ہماری نظر میں رہتا ہے تو دست بدعا ہو پھر بھی ہم تجھے دیکھتے رہتے ہیں تو ہماری خاطر پھر کھاتا ہے تیرے جسم ہے لہوگر تا ہوا بھی ہم دیکھتے ہیں

پیارےمحبوب محبول کا تقاضا یہ ہے کہ توہمیں جاہتار ہے ہم تخھے جا ہتے رہیں توہم سے پیار کرتار ہے ' ہم جھے بیار کرتے رہیں تو بماری تعریف کر ہم تیری تعریف کریں تو ہم ہے ما نگ بم تخصے عطا کریں تو بماری حمد بیان کر ہم تیری معتبل بیان کریں

اورائ بیارے!

تولا الدالا الله كہدكر ہمارى خدائى كے ڈ نكے بجاتار ہے ہم محدرسول منطقة كہدكر تيرى مصطفائى كے ڈ كئے بجائے رہیں گ

## قرآن اور ذكررسول علية

قرآن پاک آقانامدار علیہ کاوصاف طیبہ کاذاکر ہے۔ وہ مختلف مقامات پر آپ علیہ کا خاند میں مقامات پر آپ علیہ کا خاند کا خرکر کرتا ہے۔ مقامات پر آپ علیہ کا ختلف اوصاف حمیدہ کا ذکر کرتا ہے۔ جسے :

حضور علیت کے رخ روش کا ذکر

والضخي

حضور عليه كي زلف عنبري كاذكر

والليل اذا سخى

حضور عليت النساد الفت كاذكر

ما و دعك ربك و ماقلني

حضور عليسة كى رضا كاذكر

ولسوف يعطيك ربك فترضى حضور عليسة بإضل الهي كاذكر حضور عليسة بإسكار

وكان فضل الله عليك عظيماً حضور عليلته كى رحمت كاذكر

وما ارسلنك الأرحمة للعالمين

حضور عليسة كى رسالت كاذكر

یاسین، والقرآن الحکیم وانک لمن المرسلین حضور علیصلهٔ کی سیرت کاذکر

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة حضور عليه كم مبارك كاذكر

علمك مالم تكن تعلم

حضور عليلية كتن اطبر كاذكر

و النجم اذا هو'ی

حضور علیت کے گفتارمبارک کا ذکر

وما ينطق عن الهواى ان هو الا وحى يوخى حضور عليه كنام نامى كاذكر محمد رسول الله عليه محمد رسول الله عليه محمد رسول الله عليه المنافقة كاروال كاذكر

والذين معه

حضرات گرامی قدر پھر کیوں نہ کہیں مزمل، مدثر، یاسین، ظاما سہرے ہیں تیرے سرورانبیاء

## ورفعنالك ذكرك

سامعين محترم!

ايمان كى بنياد 'كلمه' برغور يجيئ لا اله الا الله محمد رسول الله (عليه ) أركونى شخص فقط لا اله الا الله كهتار ب تو كياايمان مكمل بوگا؟ برگرنهيس ، برگرنهيس

بروی مهرور سال معلوم ہوا جس طرح کلمے کے بغیرایمان نامکمل اسی طرح محدرسول اللہ علیہ ہے بغیرایمان نامکمل اذان برغور سیجئے اوان برغور سیجئے اگرکسی نے کہا اگرکسی نے کہا اللہ اکبر ، الله اکبر الله اکبر ، الله اکبر الله اکبر الله اکبر ، الله اکبر الله اکبر ، الله اکبر

کیاا ذِ ان ہوگئی؟ ہرًنہیں، ہرگزنہیں

کہا....

اشهدان لا الله الا الله تو کیااذ ان کمل ہوگئ برگزنبیں ، ہرگزنبیں

كبا.....

حى على الصلوة حى على الصلوة حى على الفلاح حى على الفلاح كيااب اذ ان مكمل ہوگئى؟ ېرگزىمېيىن ، ہرگزىمېي<u>ن</u> ا ذِ ان ممل نہیں ہوئی آ خر کیون بین؟ اس لئے نہیں ہوئی كهابهي محمد رسول الله عليسة كانام بيس آيا تومعلوم ہوا اذان ذکر مصطفیٰ علیہ کے بغیر ناممل تكبير كفظول برغور سيجئ

تکبیر مکمل ہوگئی؟

نہیں نہیں نہیں

آ خرکیوں نہیں؟

اس لئے کہ

ابھی حضور علیہ کاذکر نہیں آیا
معلوم ہوا

ذکر مصطفیٰ علیہ کے بغیر تکبیر ناممل
نمازی طرف آئے

ثناء بھی پڑھ کی تعوذ وتسمیہ بھی پڑھ کے سکتے سورة فاتحہ بھی پڑھ کی سورة اخلاص بھی پڑھ کی اور تا اخلاص بھی پڑھ کی اور تا اخلاص بھی پڑھ کی کہ لیا اور تا بھی کرلیا اور تا بھی کرلیا

تشهد کوترک کردیا کیانماز ہوگئ؟ نہیں نہیں ابھی نہیں آ خرکیوں نہیں؟ اس کئے کہ ابھی مصطفیٰ علیہ پرسلام نہیں پڑھا ابھی مصطفیٰ علیہ پرسلام نہیں پڑھا معلوم ہوا خداکی عبادت ذکر مصطفیٰ علیہ کے بغیر نامکمل

جہاں جہاں غدا کا ذکر

به حقیقت داضح ہوگئی

وہاں وہاں مصطفیٰ علیہ کاذکر خودرب کا کنات نے حدیث قدی میں فرمادیا افدا ذکورت معی المحادیث کی میں فرمادیا اے محبوب! جہاں میراذکر ہوگا وہاں تیراذکر ہوگا کلمے میں پہلے میراذکر ہوگا کیم میں پہلے میراذکر کی گھے میں پہلے میراذکر

پیریراد کر نماز پنجگانه میں پہلے میراذ کر پھر تیراذ کر

نماز جنازہ میں پہلے میراذ کر پھر تیراذ کر قبرہیں پہلے میراذ کر پھر تیراذ کر حضر تیراذ کر حضر میں پہلے میراؤ کر چھر تیراذ کر حضر میں پہلے میراؤ کر پھر تیراؤ کر اے میر ہے حسیب علیقی اللہ اسے میر ہے حسیب علیقی اللہ کے تذکر ہے ہیں وہاں وہاں ، تیری مصطفائی کے تذکر ہے ہیں وہاں وہاں ، تیری مصطفائی کے تذکر ہے ہیں

# انوار کی باتنیں

مصطفیٰ علیہ کے انوار کی باتیں جاء كم من اللّه نور مصطفیٰ علیہ کے کھریار کی باتیں من وَراء لعجرات مصطفی علیت کا تا تی سر لعمرك كا لام مصطفیٰ علیہ کے تشکر کا فتح نامہ انا فتحنا كي فا مصطفى عليك كي نصرت كالحجنندا انا ارسلناک کا الف مصطفیٰ علیہ کے منشور عالی کا طرہ امتیاز طه کی ط مصطفى عليسة كي نظر كا كمال الم ترا الى ربك مصطفیٰ علیہ کے چبرے کا جمال والضخي مصطفیٰ مینید کی جان کی سم لعمرك مصطفیٰ خلیت کے یاراں کی متم والذين معه مصطفیٰ علیت کی بنت و داما د کی تعربیب ويطعمون الطعام مصطفى علينة كنواسول كناتو صيف الا المودة في القربي مصطفی علیت کے نفر شب کا حال سبحن الذي اسري فاوحى الى عبده ما اوحى مصطفى عليت كأكمال

الغرض

قم فانذر

مصطفیٰ علیہ کی رسالت کا ترانہ مصطفیٰ علیہ کی عظمت کا ترانہ مصطفیٰ علیہ کے سفر کا تذکرہ مصطفیٰ علیہ کے سفر کا تذکرہ مصطفیٰ علیہ کے رخ منور کا تذکرہ مصطفیٰ علیہ کے اقوال کی باتیں مصطفیٰ علیہ کے اقوال کی باتیں مصطفیٰ علیہ کے اقوال کی باتیں مصطفیٰ علیہ کے افعال کی باتیں

## كون محمر في علية

محمة عرفي صلى التدنعالي عليه وسلم خدا کا ہےنور محمرعر بي صلى الله تعالى عليه وسلم ہے کیف وسرور محمة عربي صلى الله تعالى عليه وسلم حق کی تنور محمة عربي صلى الله تعالى عليه وسلم سراج منير محدعر بيصلى الله تعالى عليه وسلم خدا كاجمال محمة عربي صلى الله تعالى عليه وسلم یے ختل و مثال محمه عربي صلى الله تعالى عليه وسلم مقبول زمانه محمة عربي صلى الله تعالى عليه وسلم مخلوق میں بگانہ محمة عرفي للتاني الله تعالى عليه وسلم خدا کا پیارا محمرعر ليسكى التدتعالي عليه وسلم بے کسوں کا سہارا محمدعر بيسلى الله تعالى عليه وسلم دلول كالجين محمدعر فيصلى الله نتعالى عليه وسلم راحت نبين محمة عربي سلى التدنعالي عليه وسلم عاشقو<u>ں کی</u> ثروت ہے پیکر رحمت محمة عربي سلى الله تعالى عليه وسلم محمة عربي الله تعالى عليه وسلم مسبدکاکریم محمدعر نيصنى الله تعالى عليه وسلم ےرؤ **ف**الرحیم محمد عربي سلى اللد نعالى عليه وسلم حق كاستارا محمد عربي سلى الله تعالى عليه وسلم ھےسینوں کانعرہ

### انسانيت

حضرات ًلرامي!

خالق انسانیت کاشکر ہے جس نے ہمیں انسانیت میں تخلیق فرمایا۔ انسانیت شاہد ہے کہ آئے کی انسانیت ماضی کی انسانیت سے انسانیت میں کم تر ہے۔اوراے انسانیت! انسانیت کا تقاضا ہے کہ اگر تیرے اندرانسانیت ہے تو محسن انسانیت کی انسانیت کو انسانیت کی طرح اپنا کر انسانیت کو انسانیت سے بہرہ ورکر۔

> اے انسانیت ای گئے کہ: انسانیت کی عظمت انسانیت کی عزت انسانیت کاوقار

> > انسانیت کانکھار انسانیت کانرنم انسانیت کانبسم

، بیت کا تقاضا انسانیت کا تقاضا

انسانیت کا سمارا

انسانیت کی رفعت

انسانىت كى شوكت

بلکه میں تو یوں کبوں گا:

انسانیت کی انسانیت

محرع بي صلى القد تعالى عليه وسلم محرء بي صلى القد تعالى عليه وسلم

محدعر بي صلى الله تعالى عليه وسلم

#### مكربينه

جنت کی جنت مدین<u>ه</u> سرايا رتمت مدينه سامان مسرت مدینه دلول کی راحت مدینه سکون کی دولت مدینه گلیوں کی تنہ مدینہ بماروں کی رنگت مدینہ غریبوں کی عشرت مدینہ عاشقول کی عزت مدینه خدا کی رحمت مدینه مهاری دواست مدینه روح ک لذت مدینه ول کی جابت مدینه جنت میں الرخدائے کہا کیا جائے تو بول اٹھوں گا رب العزت مدینہ

#### و كرمجر حليلة

اس کا ذکر کون روک سکتا ہے اور اس کی نعت خوانی کون ختم کر سکتا ہے جس کے بارے میں :

> اللدنے کہا وما ارسلنك الأرحمة للعالمين الٹدنے کہا والضخي التدنے کہا واليل اذا سجي الله نے کہا مار دعك ربك و ماقلي التدني كبا وللاحرة حيرلك من الاوللي اللدنے کہا ولسوف يُعُطيك ربك فترضي التدنے کہا وما ينطق عن الهواي اللّٰہ نے کہا اللّٰدنے کہا يا ايها الرسول الله نے کہا يا ايها المزمل التُدنے كہا يا ايها المدثر التدنے کہا ورفعنالك ذكرك

التدنے کہا

اللّٰدنے کہا

التّدني كبا

يسين

طه

اناشانئك هوالابتر

تو چرکيوں نه کہوں؟

ے مث گئے منتے ہیں مث جائیں گے اعداء تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا مجھی چرجا تیرا



# حسن مصطفی پیشے احادیث کی روشنی میں

☆

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدتعالیٰ عندفر ماتے ہیں: "ما رائیت شیاءً احسن من رسول اللّٰه علیہ ملیّے"،

☆

ہمران کی ایک عمدت نے حضور علی کے ساتھ جج کیا۔ ابواساق نے پوچھا بتاؤ حضور علی کے جراکیسا تھا؟ تواس نے جوابا کہا۔

"كالقمر ليلة البدر لم ار قبله و لا بعده مثله"

(بيبقى)

☆

ابن ابی حالة کی حدیث میں ہے:

"كان رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم فخما مخفما يتلالاء وجهه و تلا لولو القمر ليلة البدر"

(مدارخ النبوة)

☆

حضرت عمرو رضى الله تعالى عنه بن العاص فر مانة بين:

"لم اكن شخص احب اليه منه ولا اجل في عيني منه قال ولو شئت ان اصف لكم لما اطقت لاني لم املاء عيني منه اجلالا"

( شفا شريف )

☆

حصرت ابوقر صافه بیان کرتے ہیں کہ

" میں نے ،میری ماں اور میری خالہ نے حضور علی آیک ہی وقت میں بیعت کی۔ جب واپس ہوئے تو میری ماں اور خالہ کئے لگیس ہم ۔ میں بیعت کی۔ جب واپس ہوئے تو میری ماں اور خالہ کئے لگیس ہم ۔ آپ حلی ہوئے جیسا خوبصورت ،خوش لباس ،اور نرم گفتار نہیں و یکھا ،اور ہم نے آپ حلی ہوئے و یکھا "
ن آپ علی ہوئے و یکھا "
ن آپ علی ہوئے و یکھا "

☆

حضرت جابر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

'' حضور علی نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ پاکستان ہے اور کہا کہ اللہ پاکستان ہے ہوں کو حسن ال پاک آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرمانے ہیں کہ میں نے یوسف کو حسن اللہ کرتی کے نور سے بہنایا اور آپ کے چبرے کو حسن اپنے عرش کے نو سرسی کے نور سے بہنایا اور آپ کے چبرے کو حسن اپنے عرش کے نو سے بخشا'' "الدر الثمين في مبشرات النبي الامين عليه بين شاه ولى الله رحمة الله عليه قرمات بين كه

"میرے والد شاہ عبد الرحیم نے حضور علیہ کوخواب میں دیکھا تو عرض کی کہ آقا جمال یوسف دیکھ کرعورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے آپ کو دیکھ کرکسی کی حالت الی نہیں ہوئی۔ تو آپ علیہ نے فرمایا میرا جمال لوگوں کی آتھوں سے اللہ تعالی نے غیرت کی وجہ سے چھپا دیا ہے اللہ تعالی نے غیرت کی وجہ سے چھپا دیا ہے اگر ظاہر ہوجائے تو لوگوں کا حال اس سے بھی زیادہ ہو جو حضرت یوسف کو دیکھ کر ہوا۔"

☆

ملاعلی قاری رحمت الله علیه "جمع الوسائل بشرح الشمائل" میں فرماتے ہیں:

"اگرآب کاحسن بوری آب وتاب سے ظاہر موتا تو صحابہ کرام کو آب کے چیرہ انور کی طرف دیکھنامشکل ہوتا۔"

☆

"نشر الطيب" مين اشرف على تفانوى رقم طرازين

"میں کہتا ہوں کہ عام لوگوں کا آپ پر اس طور عاشق نہ ہونا جیسا حضرت بوسف پر ہوا کرتے تھے سبب غیرت اللی کے ہے کہ آپ کا جمال جیسا تھاغیروں پر ظام نہیں ہوا۔"

쑈

''مدارج النبوة'' میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

''آپ سرمبارک سے لے کر قدم مبارک تک نور نضے اگر آپ لباس بشری میں نہ ہوتے تو کسی کا آپ کی طرف نظر بھر کر دیجھنا اور آپ کے حسن کا ادراک ناممکن ہوتا۔''

☆

حضرت كعب رضى الله تعالى عند بن ما لك فر ماتى بين:

"جب حضور علي في إورمسرت ك تا ثار ظاهر بموت تو آپ كا چهره اقدس چهكدار بهوجا تا كويا" كانه قطعة قمر"

چهره اقدس چهكدار بهوجا تا كويا" كانه قطعة قمر"

(صحيح مسلم)

₹

علامه نبهانی رحمته الله علیه "جواهر البحار" میں فرماتے ہیں البحار" میں فرماتے ہیں مالیہ میں فرماتے ہیں مالیہ م "آپ علیہ جب رات کو سکراتے تو گھر روش اور منور ہوجا تا۔" اور فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ا

'' حضور علی ایک نور نصے جن کی روشی سے سار کے جہان روشن '' منہ''

## واليل صخيح كانقشه

حسن تيرا ہے واليل ضبخي كانقشہ چبرا ہے کیا، انوار خدا کا نقشہ ایکم مثلی نے ہے بیراز بتایا ہم کو تحمبين بهجى تنبين كونى دوسرا ابيا نقشه ظلمت آفاق میں بیہ قندیل نمائھبرا اندهیروں میں کرتا ہے اجالا نقشہ ارے خود کو سرکار کی مانند کہنے والے شيشي مين ذراو كم يه يكيها تيرانقشه تیرے رخ انور کی جو ہوتی اس کوخبر برگز مجنوں کو نہ بھاتا کیلی کا نقشہ بارون میه پیام سنا دو لوگول کو اس نقتے کے تصدق سے ہمرانقشہ

#### انوارخدا كاروش دهارا

انوار خدا کا روش دھارا حسن محمد علیہ انوار خدا کا روش دھارا حسن محمد علیہ قدرت نے فرصت سے سنوارا حسن محمد علیہ ا

ُ فردوں کے حسن سے اس کو غرض نہیں رہتی بن جائے جس کا نظارہ حسن محمد علیصلیہ

''من رائی فقدراُ الحق'' کی تفسیر کرتی ہے وضاحت انوار خدا کا ہے نظارا حسن محمد علیہ انوار خدا کا ہے

ہارون مانا کہ حور وغلمان بھی بیں خوبصورت کیکن ہمیں سب سے ہے پیارا حسن محمد علیہ لب محونبسم

لب محوتبتم ہوں تو تلوار کی مانند ابرو حیکتی تبلی تار کی مانند

گرمحونمبهم ہوں وہ ہونٹ تو بکھریں اجالے اطراف میں انوار کی مانند

تمثیل میں خلقت کی نہیں کوئی چیز ابرو کی طرح، رخسار کی مانند

قد مین مبارک محفل میں اگر رکھ دیں موسم بی بدل جائے بہار کی مانند

والنجم وطه و مدثر و مزمل رب نے کس کو ہے بلایا سرکار کی مانند

### عاشق كاسفر

سرور کا ئنات علیستی کے بارگاہ رسالت مآب میں جس ادب ومحبت ے حاضری دیتے ہیں۔وہ بیان کے تاج نہیں تاہم ایک عاشق سوئے مدینہ علتے ہوئے کن جذبات کا متحمل ہوتا ہے وہ آپ کے پیش خدمت ہیں: آغوش میں الفت شاما کی سحر لے کر شہر نبی کے ذروں کی قدر لے کر محمر علیصیہ کی محبت کے بٹھانے کو ول کا حسیس منبر لے کر آ کر سیلاب کی صورت میں جذیات کا حاری سمندر لے کر ول میں لئے حمد کی یاتمیں زباں یہ اللہ کا شکر لے کر وہ جے رومی نے جلایا تھا اس آگ کا شرف شرر لے کر سنھال کے خون کی گروش کو سوز قلب ساز جگر نے کر

بوصیر کی کا انداز تکلم اعلیٰ حضرت کی فکر لیے کر حامی کی شراب محبت سے نشہ الفت کا اثر لے کر جابت و الفت و لذت اور تمنا کا زاد سفر کے کر تھامے ماتھ میں پھول کی پیتاں بوئے کستوری و عنبر لے کر قرنی کی چشمان عقیدت کے کر ہلال کی نظروں سے نظر لے کر رستوں میں جما کر نظریں قدموں کی جگہ سر لے کر دربار میں رکھنے کو ستارے راہوں میں بچھانے کو قمر لے کر چلتا ہے عاشق محمہ علیا ہے تگر شدت جذبات گر لے کر

## حضرت جابر رضيفينه اورحسن مصطفى عييقة

حضرت جابر رضى الله تعالى عنه فرمات بي!

چودھویں کا جیاند جیک رہاتھا

میں اینے گھر سے نکلا

بارگاه رسالت میں پہنچا

میں نے دیکھا حضور علیہ ایک حویلی کے اندر تشریف فرما ہیں اور سرخ

دِھاری دار جا درحضور علیستہ نے زیب تن کررکھی ہے۔

میں تبھی رخ مصطفیٰ علیہ کی رعنا ئیوں کو ویصا

مجمحى حياندكي ضياء ياشيوں كود كيصا

اور میں مواز نہ کرر ہاتھا کہ دونوں میں حسین کون ہے؟ دونوں میں صاحب

جمال کون ہے؟

بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ حضور علیت میرے نزدیک جاندے زیادہ

حسيس بين-

مسی شاعرنے کیا خوب کہا ہے:

ے جاند سے تشبیہ دینا رہ بھی کیا انصاف ہے اس کے منہ بے جیمائیاں ان کا چبراصاف ہے حضرت ابو ہر رہ فظیفه اور حسن مصطفیٰ علیقہ

عاش مصطفیٰ علی استدنا حضرت ابو بریره رضی اللّه تعالی عنه فرمات بین الله متالیقه مین مسلم مارایت شیئا احسن من رسول اللّه علیه مین مسئله مین و مین مین مین و مین مین و مین مین و مین

ہے ہے کہ اگر مصطفیٰ علی کے عاشق ہے اگر بوچھا جائے کہ تونے کا کنات میں بھرے حسن کودیکھا ہے اور سرور کا کنات علی کے رخ انور کو بھی دیکھا ہے۔ ذرا بتا تجھے کا کنات کے مقابل میں سرکار مدینہ کا رخ انور کی کیسالگا تو وہ بول اٹھے گا

موج کو سمندر میں بھرتے ویکھا یانی کو سین وادی ہے گزرتے ویکھا

ساعت صبح صادق میں شب کے اندھیروں کو سحر ہوتے دیکھا

انوار قمر کو آنکھ سے میں نے اندھیروں میں بھرتے دیکھا سبزہ آکھ طراوت میں برن کو ناز سے چرتے ویکھا

جذبہ عشق سے میں نے پروانے کو شمع یہ مرتے ویکھا

بہار کے ایام دل نواز میں کلیوں کو صبا سے نکھرتے دیکھا

ش خی تلوار نما ہے بلبل کو مسیس لے میں ورد خدا کرتے دیکھا

جہاں میں خوب سجس سے ہماں میں خوب مجسس سے مسال میں میں خوب سمان کو ہر سو ہے بھرتے ویکھا

د يَهِمَا د يَهِمَا سب يَجْهَ و يَهِمَا نه د يَهِمَا براحمد عليسَة سائب نه د يَهُمَا

### حضوريني كامقدس سرايا

میانه قد، سک رفتار، صورت نور کا پیکر بہت مضبوط، ہے حد دلریا اور خوشما اعضاء نه فریا اور نه د بلا جسم، دککش نقر کی رنگت کشاده سینه، ملکی پندلیان، برگوشت دست و یا بڑا سر، بال قدرے گھنگریالے کان تک کیے تحصی رئیش مبارک، رویئے زیبا، ماہ دو ہفتہ سیاه و سرگمین آنگھیں، برخی میکین، گھنے ابرو تنبهم زریر لب، دندان اقدس گوہر کیآ سفید و سرخ چیرا، نور سے معمور پیشانی تکه جس سے ہو آسودہ، وہ بیارا ناک و نقشہ کشادہ بیشت بر، شانوں کے بیج دائمیں کو برابر میم بیضہ کے، نشال مہر نبوت کا

## يُرانوارذا تنس

پُرانوار نبیوں کی سب ذاتیں تھیں سب شان علیحدہ رکھتی تھیں

سچھ نور کے پشمے تھمرے تھے سچھ ندیاں بن کر چکے تھے

دریا بن کر کچھ بہتے تھے الگ الگ بیہ دھارے تھے

خالق نے بیہ سب سمیٹے، انوار کا بحر بنا ڈالا وہ محمقالیت بہت پیارے تھے،ان کا نور ہجا ڈالا

#### سراح منير

حضرت عائشہ صبدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا فرماتی ہیں:

لنا شمس و للافاق شمس
و شمسنا تطلع بعد العشاء
کہ ہمارا بھی ایک سورج ہے اور کا کنات کا بھی ایک سورج ہے اور ہمارا
سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے کہ
بیز مین کا سورج ہے
وہ عالمیں کا سورج ہے

یہ سورج کا کنات ہیں گھومتا ہے

وہ عامیں کاسورج ہے

بیسورج کا ئنات میں گھومتا ہے

اس سورج کے گرد کا ئنات گھومتی ہے

بیسورج مشرق سے طلوع ہوا

وہ سورج عرش بریں سے طلوع ہوا

بیسورج غروب ہوجاتا ہے

وہ سورج عروج ہے رہتا ہے

بيسورج چلتا ہےتو نيچي تا ہے

وہ سورج چلتا ہے تو عرش اعلیٰ ہے او پر جاتا ہے یہ سورج اپنی روشنی ہے جلاویتا ہے وہ سورج اپنی روشنی ہے جلا دیتا ہے یه سورج جان کوزنده رکھتا ہے وه سورج ایمان کوزنده رکھتا ہے اس سورج کی روشنی نا گوار ہوتی ہے اس سورج کی روشنی خوشگوار ہوتی ہے بيسورج اشارے ہے واپس آنے والا ہے وہ سورج اشارے سے بلانے والا ہے پیسورج منبه ضیاء ہے وہ سورج پیکر مصطفیٰ علیہ ہے

### - حسن الهبيكا يُربو

رب کا ئنات کافر مان مبارک ہے۔ اللّٰہ نور السموٰت والارض کہاللّٰد آسانوں اور زمین کانور ہے لیعنی کا ئنات کی ہرشکی میں اس کے حسن کی ضیاء پاشیوں کی جھلک نظر آتی ہے چنانچہ اگر کا ئنات کو ویکھا جائے تو

کہیں بلبل شاخ برگد پہ بیٹے چبک رہی ہے چن زاروں میں کہیں پھول کی پی پی مہک رہی ہے کہیں دریا کی روانی میں اہریں اٹھتی نظر آتی ہیں سمندر میں کہیں موجیں بھرتی نظر آتی ہیں سمندر کی گہرائی میں کہیں موتی بگانے ہیں سمندر کی گہرائی میں کہیں موتی بگانے ہیں گہیں آبثاروں کی عک کے ترانے ہیں بھولوں میں نہاں نظر آتا ہے خدا کے حسن کا پرتو ہر شئے میں نمایاں نظر آتا ہے خدا کے حسن کا پرتو ہر شئے میں نمایاں نظر آتا ہے

خلقت نے سوال کیا!

اے رب، ہے کوئی ایبا جو سرایا نور ہو تیرا

توقدرت نے کہا!

وہ ہے ذات مصطفیٰ علیہ علیہ

وه مجھے دیھے گا
دیدار میرا ہوگا
اظہار میرا ہوگا
مظہرانوار میرا ہوگا
مظہرانوار میرا ہوگا
پیارا میرا ہوگا
انکار میرا ہوگا
تو حید میری ہوگ

جوات و کیھےگا
صورت اس کی ہوگی
عمل اس کا ہوگا
چہرہ اس کا ہوگا
محبت اس کی
حجشلا نااس کا
رسالت اس کی ہوگی

#### رفعت ذكررسول عيسة

رب كائنات نے فرمایا:

ورفعنالك ذكرك

"اے صبیب علیہ ہم نے تیرے لئے تیرے ذکر کو بلند کیا" "کویاباری تعالی نے اپنے محبوب سے بیار کی زبان سے فرمایا:

> توحید میری ہو گی رسالت تیری ہو گی خلقت میری ہو گی حکومت تیری ہو گی براق میرا ہو گا سواری تیری ہو گی آب کوثر میرا ہو گا ملکیت تیری ہو گی جبرائیل میرا ہو گا خدمت تیری ہو گی

میری عطا تيري تنيرا چرا والضخي مين بولون ہوں گی رنفیں تیری واليل اذا سخى مين بولول گا معراج تیری ہو گی سبحان الذي اسرى ميل بولول گا تنيرا والنجم اذا هوای میں یولوں گا تيرا أخلاق وانك لعلى خلق عظيم مين بولول كا تنيرا وماينطق عن الهواى مين بولول گا تنكرياں تو سينكے گا ولكن الله رمني مين يولول گا

رحمت تیری ہو گی ومادرسلنگ الارحمة للعلمین میں بولوں گا رسالت تیری ہو گی وانک لمن المرسلین میں بولوں گا توحید میری ہو گ لا اللہ الا الله تو بولے گا رسالت تیری ہو گی رسالت تیری ہو گی میری ہو گی میری ہو گی میری ہو گی میری ہو گی گھر رسول اللہ علیہ میں بولوں گا میری ہو گی میری بولوں گا



#### احاديث ميلاد .

☆

وكانت تلك السنة التي حمل فيها برسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم يقال لها سنة الفتح والبتهاج فان قريش كانت قبل ذالك في جدب و ضيق عظيم، فاحضرت الارض، وحملت الاشجار و اتاهم الرغد من كل جانب في تلك السنة

(السيرة الحلبية ١/٨٨) (الخصائص لكبراني ١/٢٨)

"دبس سال نورمحری علیه حضرت آمندرضی الله تعالی عنها کو در بعت مواوه فتح ونصرت، تروتازگی اورخوشحالی کا سال کهلایا، انل قریش اس سے بل معاشی بدهالی، عسرت اور قحط سالی میں مبتلا تھے ولا دت کی برکت سے اس سال الله تعالی نے ہے آب و گیاہ زمین کوشادا بی اور ہریالی عطافر مائی اور (سو کھے) ورخوں کی پڑمردہ شاخوں کو ہرا بھراکر کے انہیں تھی پولوں سے لاد و یا ایل قریش اس طرح ہر طرف سے کثیر خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔"

☆

و عن عمرو بن قتيبة قال سمعت ابي و كان من اوعية

العلم قال لما حضرت ولادة آمنة قال الله تعالى للملائكة افتحوا ابواب السماء كلها وابواب الجنان والبست الشمس يومئذ نورا عظيما وكان قد أذن الله تعالى تلك السنة لنساء الدنيا أن يحملن ذكوراً كراميةً لمحمد صلى الله تعالى عليه و سلم

(انوار محمدیة. لنبھانی ۲۲) (السیرة الحلبیة ار ۲۸)

د عمرو بن قتیبه سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ جومبحر
عالم تھے، کہ جب حضرت آ منہ رضی اللہ تعالی عنها کے ہاں ولادت
باسعادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام
آ سانوں اور جنتوں کے درواز ہے کھول دو۔اس روز سورج کو عظیم نور بہنایا
گیا اور اللہ تعالی نے دنیا بھر کی عورتوں کے لئے یہ مقدر کر دیا کہ حضور صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ہے لا کے جنیں۔'

☆

فلما فصل منى خرجك معه نور اضاء له ما بين المشرق الى المغرب المغرب

(طبقات ابن سعد: ١٠٢/١) (السيرة الحلبية: ١/١٩)

''جب سرور کا کنات کاظہور ہوا تو ساتھ ہی ایبا نور نکلا جس سے شرق تا غرب سب آفاق روشن ہو گئے۔''



انه خرج منی نورا ضاء لی به قصور بصری من ارض الشام و فی روایة أضاء له قصور الشام واسوقها حتی رأیت اعناق الابل ببصری

(سیرة ابن هشام: ۱۱۱) (طبقات ابن سعد: ۱۲۲۱)

(السيرة الحلبية: ١/١٩)

" بے شک مجھ سے ایبا نور نکلا جس کی ضیاء پاشیوں سے سرز مین شام میں بھر ق کے محلات میر کی نظروں کے سامنے روش اور واضح ہو گئے۔ ای فتم کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نور سے ملک شام کے محلات اور وہاں کے بازاراس قدرواضح نظر آنے گئے کہ میں نے بھر ق میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو بھی د کھے لیا۔"

☆

لما حضرت ولادة رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم رأيت البيت حين وقع قد امتلاء نوراً ورأئت النجوم تدنو حتى

#### طننت أنها ستقع على

(السيرة الحلبية: ٩٣) (انوار محمدية: ٢٥)

'' جب آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولا دت ہوئی میں خانہ کعبہ کے پاس تھی میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا ہے اور ستار بے زمین کے استے قریب آگئے کہ مجھے میہ گمان ہونے لگا کہ کہیں وہ مجھ پر گرنہ بیٹ ہونے لگا کہ کہیں وہ مجھ پر گرنہ بیٹ ہونے لگا کہ کہیں وہ مجھ پر گرنہ بیٹ ہوئے ہے۔'



فكشف الله عن بصرى فرأيت مشارق الارض ومغاربها ورأيت ثلاثة اعلام مضروبات علمًا بالمشرق علمًا بالمغرب وعلمًا على ظهر الكعبة

(انوار محمدیه لنبهانی ۳۳) (سیرة الحلبیة ۹۰۱)

"کھوں سے جاب اٹھا دیے تو مشرق تا معموں سے جاب اٹھا دیے تو مشرق تا مغرب تمام روئے زمین میرے سائمنے کر دی گئی جس کو میں نے اپنی آئھوں سے دیکھا۔ نیز میں نے تین جھنڈ ہے بھی دیکھے، ایک مشرق میں گاڑا گیا، دوسرامغرب میں اور تیسرا پر چم کعبۃ اللّٰہ کی جھےت پرلہرار ہاتھا۔"

#### ☆

قالت ثم اخذنی ما یاخذ النساء سمعت وجیه عظیمة ثم رأیت کان جناح طائر ابیض قد مسح علی فوادی فذهب عنی الرعب و کل وجع أجده ثم التفت فاذا أنا بشربة بیضاء فتناولتها فاذا هی احلی من العسل فاصابنی نور عال ثم رأیت نسوة کالنخل طوالا کانهن من بنات عبد مناف یحدقن بی فبینما أنا أتعجب و أقول و اغوثاه من أین علمن بی فقلن بی نحن آسیة امرأة فرعون و مریم ابنة عمران و هؤلاء من الحور العین

(انوار محمدیه لنبهانی ۳۳) (زرقانی علی المواهب ۱۲۲۱۱)

''آپ فرماتی ہیں مجھے عورتوں کی طرح جب دردزہ شروع ہوا تو ہیں نے ایک بلند آ وازشی جس نے مجھے پرخوف طاری کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندے کا پر میرے دل کومس کر رہا ہے جس سے میرا تمام خوف اور در د جا تارہا پھر میں متوجہ ہوئی تو میں نے اچا تک اپنے سامنے ایک سفید شربت پایا جسے میں نے پی لیا وہ شہد سے بھی میٹھا تھا پھرایک بلندنور سفید شربت پایا جسے میں نے پی لیا وہ شہد سے بھی میٹھا تھا پھرایک بلندنور

کے ہالے نے گیرلیا میں نے دیکھا کہ سین وجمیل عور تیں جوقد کا ٹھاور چہرے مہرے میں عبد مناف کی بیٹیوں سے مشابہ تھیں۔ انہوں نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا میں جیران ہوئی وہ کہاں سے آگئیں اور انہیں اس (ولادت) کی خبر کس نے دی تو انہوں نے کہا ہم آسیہ فرعون اور مریم بنت عمران ہیں اور بیہ مارے ساتھ جنت کی حوریں ہیں۔''

#### 샀

فبينما أنا كذالك اذا بديباج أبيض قد مدبين السماء والارض واذا بقائل يقول خذوه عن أعين الناس قالت ورأيت رجالاً قد وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق من فضة ثم نظرت فاذا أنا بقطعة من الطير قد غطت حجرتي مناقيرها من الزمرة و اجنحتها من الياقوت

(انوار محمدیة: ۳۳) (زرقانی علی المواهب: ۱۲۲۱

''اسی دوران میں نے سفید رہیم کا ایک مکڑا دیکھا جو زمین اور آسان کے درمیان بھیلا دیا گیااس وفت ایک کہنے والا کہدر ہاتھاانہیں بکڑ کرلوگول کی آنکھوں سے دور لے جاؤ آپ فرماتی ہیں میں نے پچھلوگوں کود یکھا کہ ہوا میں (تغظیماً) کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جاندی کی صراحیاں ہیں بھر میں نے پرندوں کے جھنڈ دیکھے جنہوں نے آ کر میرے حجرہ ہیں بھر میں نے پرندوں کے حجنڈ دیکھے جنہوں نے آ کر میرے حجرہ (مبارک) کوڈھانپ لیاان کی چونچیں زمرد کی اور پریا قوت کے تھے۔''

## كافركوميلا دكااجر

فلما مات ابولهب فراه بعض اهله بشر حیبة قال له ماذا لقیت قال ابولهب لم الق بعد کم خیراً غیر أنی سقیت فی هذه لعتاقتی ثویبة

(صحیح بخاری ۲/۲/۲ کتاب النکاح)

''ابولہب کے مرنے کے بعد اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے جب اسے دیکھا تو وہ بہت ہُرے حال میں تھا اس سے بوچھا کیسے ہو؟ ابولہب نے کہا میں بہت سخت عذاب میں ہوں اس سے بھی چھٹکارانہیں ملتا ہال مجھے(اس عمل کی جزا کے طور پر) کچھ سیراب کیا جا تا ہے کہ میں نے (حضوں علیقیاتی کی ولادت کی خوشی میں) تو یہ کوآ زاد کیا تھا۔

ای واقعہ کوعظیم محدث ابن حجرعسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام سہبلی رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے یوں بیان کیا ہے:

ان العباس قال لما مات أبولهب رأيته في منامي بعد حول في شرحال فقال مالقيت بعد كم راحة الا ان العذاب يخفف عنى كل يوم اثنين

(فتع البارى شرح البخارى ٩:٥٠٩)

''حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں ابولہب مرگیا تو میں نے اس کوایک سال بعدخواب میں بہت بُر ے حال میں ویکھااور بیہ کہتے ہوئے یا یا کہ تمہاری جدائی کے بعد آرام نصیب نہیں ہوا بلکہ سخت عذاب میں گرفتار ہول کین پیرکاون آتا ہے تو میرے عذاب میں شخفیف کردی جاتی ہے۔' حضرت عباس رضی الله تعالی عنداس کی وجه بیان کرتے ہوئے فر ماتے

ان النبي صلى الله تعالى عليه و سلم ولد·يوم الاثنين و كانت ثويبة بشرت ابالهب بمولده فاعتقها

(فتح الباری شرح بخاری ۹:۵٪۱)

''کہ عذاب میں شخفیف کی وجہ ریٹھی کہاس نے سوموار کے دن حضور عليسه كى ولادت كى خوشى ميں اپنى لونڈى تو يبه كو آزاد كر ديا تھالہذا جب سوموار کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی خوشی کے صلہ میں عذاب میں تخفیف فر ما

# محمر عليقة نام كى صورت

کائنات کے سارے پردوں میں ہے حسن سجایا مالک نے گلزار میں پھرتی تنکی پر ہے رنگ چڑھایا مالک نے جاند کے روش چیرے کو خود آپ بنایا مالک نے افلاک میں پھرتے سورج کو ہے نور پہنایا مالک نے محمد علیلی نام کی صورت میں ہے نور سجایا مالک نے

## به کئے، آگئے، مصطفیٰ میلیے آگئے

کلی مسکرائی بلبل چپجہائی گفتن مہکے کم کشن مہلکے کم کم کہ کا مسکولائے کہ مسکولائے کا مستارے مرجکے ستارے دیکے سیارے دیکے بیٹس کی کر سیارے دیکے بیٹس کر سیارے دیکے بیٹس کر سیارے دیکے بیٹس کر سیارے دیکے

اطراف میں عالم کے، شمس کی کرنیں تھیلیں حیکتے روثن جاند کی، شعاعیں منور چیکیں خزاں کا بندھن ٹوٹا بہار کے نفحے آئے نفرت جل کے راکھ ہوئی، پیار کے نفحے آئے بند گرے عالم میں، اک نور نرالا چیکا میں وہ کملی والا چیکا کہ کی جب گری میں وہ کملی والا چیکا

اور.....

جار سو اہر رحمتوں کے جھا گئے سے مصطفیٰ سے گئے، مصطفیٰ سے گئے آ قاتیرینور کےمظہرسار نے گرجتے بادل، گھنے بلبل کا ترنم، کلیوں کا تنبسم جبئتی بحلیاں، لہلاتی ک**ھیت**یاں سمندر کی موجیس، دریا کی لهریں صحرا کا سکوت، جمالوں کے خطوط فلک کی نیلاہٹ، کہکشاؤں کی جھلملاہٹ سبزے کی طراوت، برندوں کی تلاوت ستاروں کی دمک، سورج کی کرن حنا کی رنگت، پھمبیلی کے دہن پتوں کی حسینی، شاخوں کی نزاکت خار کی دھاریں، نے کی طاقت قمر کی قمری، سورج کی ضیائیں بہار کا موسم، اور چلتی سی صبائیں وادی کا جمال، صحراؤں کی خلوت چہن کا حسن، کلیوں کی جلوت

رمتی، دمک، چمک اور بیہ جپکارے چبک، مبک، سسک اور سیارے حسن کے جتنے بھی نظارے ہیں ہتا تیرے نور کے مظہر سارے ہیں

## يكرمصطفي علية تبريدركي خبرات م

پھر سارے گھر کرن ، کرن مهكي بدن کی محفل سورج کی ضو ساری قمر کے سب اجالے افلاک کی لمبی جاور حیکتے تارے سب نرالے

و کتے موتی اور ہیروں کی سب دھاریں مضبوط تنوں بے شاخوں کی سب تلواریں دن کی ہاتیں ،رات کے قصے حيات كى دنيا موت کے نقثے گل کلی، تنے، یاغ مور، پنگه،بلبل،زاغ فلك كأكوله ز میں کی طشتری بهابتری اور برتری جتنی بھی رحمتوں کی بارات ہے پیرمصطفیٰ علیہ تیرے در کی خیرات ہے

## دوانبياءكي دعائيس

حضرت عیسی علیدالسلام نے رب کا کنات کی بارگاہ میں دعاکی:
"ربنا انول علینا مائدہ من السماء تکون لنا عیدا"
"اے ہمارے رب ہمارے لئے آسان سے کھانا نازل فرماجو ہمارے لئے آسان سے کھانا نازل فرماجو ہمارے لئے خوشی کا سبب ہو۔"

جَبَد حضرت ابرا بيم عليه السلام ني بارى تعالى سے يوں دعاكى: '
" (بنا و ابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم ايتك و يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكيهم انك انت العزيز الحكيم"

حضرات گرامی قدر ان دونوں دعاؤں کو مدنظر رکھتی ہوئے میلا النبی علیہ النبی علیہ اللہ کا ہمیت وجواب آپ کے پیش خدمت کرنا چا ہتا ہوں۔
ادھرسیّدناعیلی علیہ السلام دعا کررہے ہیں ادھرسیّدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کررہے ہیں ادھرسیّدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کررہے ہیں ہیں میں دوح اللہ ہیں وہ فلیل اللہ ہیں وہ فلیل اللہ ہیں

ریمی خدا ہے دعا کرر ہے ہیں

و مجمی خدا ہے دعا کرر ہے ہیں

و مجمی خدا ہے ما نگ رہے ہیں

وہ مجمی خدا ہے ما نگ رہے ہیں
وہ مجمی خدا ہے ما نگ رہے ہیں

مگر حضرات گرامی!

ما تکی جانے والی چیزوں میں فرق ہے وہ اس طرح کہ

حضرت عیلی علیه السلام خدا سے کھانا ما نگ رہے ہیں

حضرت ابراجيم عليه السلام خدا يصحسين رضى اللد تعالى عنه كانانا

ما تک رہے ہیں

کھانے نے آسان سے آنا ہے

حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانے نے بے شل مکان ہے آنا ہے

کھانے نے معدوں میں اتر ناہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانے نے دلوں میں اتر ناہے کھانا جان کو طاقت دیتا ہے کھانا جان کو طاقت دیتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نانا ایمان کو طاقت دیتا ہے

کھانے کی طاقت عارضی ہے حسین رضی اللہ تعبالی عنہ کے نانے کی طاقت دائمی ہے حضرات گرامی قدر!

اگر حضرت عیسی علیہ السلام کھانے کے آنے پر عید کا اعلان کر سکتے ہیں تو ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا کے آنے پر عید کا اعلان کیون نہیں تو ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا کے آنے پر عید کا اعلان کیون نہیں کر سکتے۔

### ١٢ ربيع الأوّل كوآنے كى حكمت

حضرات گرامی قدر آپ جانتے ہیں کہ پیکر مصطفیٰ علیہ ہمار رہے الاوّل كوسوئ عالم تشريف لائے اور آپ كوخبر ہوگى كە" ٤٨٦، بىسىم الله الرحمن الرحيم كروف كاعدادكا مجموعه بالعِنْ '٤٨٦' بسم الله الوحمن الوحيم يردلالت كرتا ہے اى طرح ايك لفظ "حد" ہے جس كے اعداد' '۱۱' بنتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ كوار استے الاقال كوييدا فرما كركائنات والول كوآ گاه كرديا كماسه كائنات والوميس نے تمہاری طرف اپنارسول جھیج دیا ہے سوتمہارے او پر میرے کرم کی حد ہو گئی لطف و عطا کی حد ہو گئی محبتوں کی حد ہو گئی الفتوں کی حد ہو گئی تعمتوں کی حد<sup>·</sup> ہو گئی عنایتوں کی حد ہو گئی جود و سخا کی حد ہو گئی

اور نبوت و رسالت کی حد ہو گی

## عيدميلا دكا قرآني جواز

قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا:
"اند الموالکم و اولاد کم فتنه"
"ندما اموالکم و اولاد کم فتنه"
"نجشک تمهارامال اور تمهاری اولاد فتند (آزمائش) ہے"
حضرات گرامی قدر!

اب آگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوجائے خوشی منا تا ہے اور اگر کسی کو مال ملے تو وہ بھی خوشی منا تا ہے جبکہ ان دونوں چیزوں کورب فتنہ فر مار ہا ہے او جس ذات کے بارے میں رب کا کنات نے فر مایا:

"و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین"
اور ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے
اس ذات کے آپ برخوشیاں کیوں نے منائی جائیں

## حضرت جابر مظیفه کا سوال

حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه بارگاه رسالت میں یوں عرض کزار ہوتے ہیں:

یا رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم بابی انت و امی اخبرنی عن اول شی خلقه الله تعالی قبل الاشیاء دامی اخبرنی عن اول شی خلقه الله تعالی قبل الاشیاء "یارسول الله علیه میرے مال باپ آپ برقربان میں اکثر سونچتا ہوں کہ جب خدانے بیز میں سجائی ہوگی"

بساط کا ئنات بچھائی ہوگی

آ سان کی حصِت

ستاروں ہے ہوگی

توسب ہے پہلے

کون می چیز بنائی ہوگی

حضور عليسة نے فرمایا:

یا جابر ان الله تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره بیخی اس وقت

بيحيوانات يتصنه جنات

نه جمادات تنصنه نباتات نەجمر تنھے نہجر نه لوح وقلم تنھے،نه عرب وعجم نه حور وملک تنهے، نه زمین وفلک نه جن وبشر تنصے نه برگ وثمر نه بحروبر تنھے، نەختك وتر نەعرش تھا، نەفرش اس وفت بيد ماغ ندتها بيددهيان ندتها قصبه ندتها بستى نتقى عشق ندتها مستى نتقى اس وفتت یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی يا يننے والے مصطفیٰ علیہ کی ہستی

#### صورت

حضرات گرامی قدرصورت حال بیہ ہے کہ جب عرب معاشرے کی صورت حال بگڑگئ تواس صورت نے ایک صورت (حضورا کرم علیہ ہے) کو صورت بنز برفر مایا،اس صورت نے عربوں کی بگڑی صورت کی برم صورت میں بدلا۔

ار

نظر آنے میں بیاصورت حقیقت میں وہ صورت بیروی میں بیاصورت بندگی میں وہ صورت بندگی میں وہ صورت بولنے میں وہ صورت کلام میں وہ صورت کلام میں وہ صورت

اور پھر

اله وه صورت طه بی صورت طه صورت رحیم وه صورت

حم ہے صورت تحريم وه صورت حلیم بیہ صورت واجد وه صورت شاہر ہیہ صورت جليل وه صورت خلیل به صورت حکیم وه صورت. کریم به صورت صبور وه صورت شکور ہے صورت رقيب وه صورت قريب بيه صورت مصور وہ صورت مرثر ہے صورت بصير وه صورت

بثیر به صورت خبیر وه صورت منیر به صورت صد وه صورت احمه الله یه صورت مجیب وه صورت مجیب به صورت طبیب به صورت لا اله الا الله وه صورت محمد رسول الله به صورت

### التدكانورآ كيا

خالق کا ئنات نے ارشادفر مایا:

قدجاء كم من الله نور

'' بتحقیق لوگوالله کی طرف ہے تمہاری طرف نور آ گیا''

حضزات كرامي قدرغور سيججئ

نورآ يا

كباآيا

الله کی طرف سے آیا

کہاں ہے آیا

کن کی طرف آیا جاری طرف آیا

اور یا در کھیئے کہنور کامعنی روشنی ہے اور روشنی اینے مبداء اور مرکز کی خبر

دیتی ہے۔

سورج کی خبردیتی ہے

چراغ کی روشنی .....

جراغ کی خبردی ہے

جاندنی.....

عاند کی خبر دیتی ہے سٹمع کی ضو ..... سٹمع کی خبر دیتی ہے بلب کی روشنی ..... بلب کی خبر دیتی ہے بلب کی خبر دیتی ہے

لینی ہرروشی این مرکز اور مبداء کی خبر دیتی ہے چونکہ مصطفیٰ بھی روشی ہیں ان کا بھی تو کوئی مبداء ہے چنانچہ ذات مصطفیٰ علیہ اسے مرکز رب بیں ان کا بھی تو کوئی مبداء ہے چنانچہ ذات مصطفیٰ علیہ اسے مرکز رب کا کنات کی خبر دیتی ہے۔

#### ابربہاراں

۱۲ رہے الاقل کے دن ابر بہاراں جھائے میرے سرکار(ﷺ) آئے،میرے سرکار(ﷺ) آئے آ منہ تیرے گھر آ کر جبرائیل (ملیہ اللام) پیام بیالائے میرے سرکار (ﷺ) آئے، میرے سرکار (ﷺ) آئے دور ہوا دنیا ہے اندھیرا آئے آقا (عظی ہوا سورا عبد الله ی کھر آئنن، خوشیوں کے بادل جھائے میرے سرکار(عید) آئے، میرے سرکار(عید) آئے سو کھی تھی گلشن میں کلیاں، سونی تھیں کیے کی گلیاں ان کے قدم سے حاروں جانب ہو گئے نور کے سائے میرے سرکار (عظیہ) آئے، میرے سرکار (عظیہ) آئے مجھ کو ندا آئی ہے محسن، دنیا کو بتلا دے محسن جو ہے نبی (علیہ) کو جائے والا اینے گھر کو سجائے میرے سرکار (علیہ) آئے، میرے سرکار (علیہ) آئے

# منتنخ عبد الحق رحمته الله عليه محدث و ملوى كى وعا

شیخ عبدالحق رحمته الله علیه محدث و بلوی فر ماتے ہیں:

اے اللہ میراکوئی ممل ایا نہیں جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل سمجھوں میرے تمام اعمال فسادیت کا شکار ہیں۔ البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محص آپ ہی کی عنایت سے اس قابل ہے اور وہ سے کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہوکرسلام پڑھتا ہوں اور نہایت ہی عاجزی وانکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب علیقے پر درود بھیجتا ہوں۔

اے اللہ وہ کون سامقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کرتیری طرف سے خیرو برکت کا نزول ہوتا ہے اس لئے اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا عمل بھی رائیگاں نہیں جائے گا بلکہ یقینا تیری بارگاہ میں قبول ہوگا اور جوکوئی درودوسلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرے وہ بھی مسترد نہوگی۔

(اخبارالاخيارصفحة ٢٢٣مطبوعه كراجي)

## ميلا دالني يتيني علمائے امت كى نظر ميں

#### محدث ابن جوزي رحمته الله عليه

الل مکہ و مدینہ، اہل مصر، یمن، شام اور تمام عالم اسلام شرق تا غرب ہمیشہ سے حضور اکرم علیہ السلام کی ولا دت سعیدہ کے موقع پرمحافل میلاد کا انعقاد کرتے چلے آرہے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہتمام آپ علیہ کے ولا دت کے دریے ایم مسلمان ان محافل کے ذریعے اجرکی ولا دت کے تذکر سے کا کیا جاتا ہے اور مسلمان ان محافل کے ذریعے اجر عظیم اور بڑی روحانی کا میا بی پاتے ہیں۔

(الميلاد النبوى، ۵۸)

#### امام الحافظ سخاوى رحمته الله عليه

تمام اطراف اکناف میں اہل اسلام حضور علیہ کی ولادت باسعادت کے مہینہ میں خوشی کی بڑی بڑی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں اس کی راتوں میں جی بحر کرصدقہ اور نیک اعمال میں اضافہ کرتے ہیں خصوصاً آپ کی ولادت کے موقع پر ظاہر ہونے والے واقعات کا تذکرہ ان محافل کا موضوع ہوتا ہے۔

(سبل الهدى ١ - صفحه ٣٣٩)

#### امام جلال الدين سيوطي رحمته التدعليه

"میرے نزدیک میلاد کے لئے اجتماع، تلاوت قرآن حضور علی کے حیات طیبہ کے مختلف واقعات اور ولادت کے موقع برخلام ہونے والی علامات کا تذکرہ ان بدعات حسنہ میں سے ہے جن پرتواب مترتب ہوتا ہے کیونکہ اس میں آب علی تعظیم وحبت اور آپ کی آمد پرخوشی کا اظہار ہے۔"

(حسن المقصد في المولد في الحاوي للفتاوي، ١، صفحه ١٨١)

#### شارح بخارى امام قسطلاني رحمته الله عليه

" ربیج الاوّل چونکہ حضور علیہ کے ولادت باسعاوت کامہینہ ہے لہذا اس میں تمام اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کی خوشی میں محافل کا انعقا کرتے چلے آ رہے ہیں اس کی راتوں صدقات اور اجھے اعمال میں کثرت کرتے ہیں خصوصاً ان محافل میں آ پ کی میلاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللّٰہ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں محفل میلاد کی ہیہ برکت مجرب ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سال امن سے گزرتا ہے اللّٰہ تعالیٰ اس آ دمی پر اپنافضل واحسان کرے جس سال امن سے گزرتا ہے اللّٰہ تعالیٰ اس آ دمی پر اپنافضل واحسان کرے جس نے آ پ کے میلاد مبارک کوعید بنا کرا سے شخص پر شدت کی کہ جس کے دل میں مرض ہے۔

(المواهب اللدنية، ١ صفحه ٢٨)

#### ملآعلی قاری رحمتهانتدعلیه

'' تمام مما لک کے علماءاور مشائخ محفل میلا داور اس کے اجتماع کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں کہ کوئی ایک بھی اس کی شرکت ہے انکار نہیں کرتا ان کی شرکت ہے مقصداس مبارک محفل کی برکابت حاصل کرنا ہوتا ہے۔'

(انوار ساطعه، ۳۳ ۱ ، بحواله المور**د الراوی)** 

#### شاه ولی الله محدث د ہلوی رحمته الله علیه

'' مکہ معظمہ میں حضور علیہ کی ولادت باسعادت کے دن میں ایک الیی میلا دی محفل میں شریک ہوا جس میں لوگ آپ کی بارگاہ اقدی میں ہدیہ درود وسلام پیش کررے تھے اور وہ واقعات بیان کررہے تھے جوآپ کی ولادت کے موقع پر ظاہر ہوئے اور جن کامشاہرہ آپ علیہ کی بعثت سے یہلے ہوا تو احیا نک میں نے دیکھا کہ اس محفل پُر انوار و تجلیات کی برسات شروع ہوگئی۔انوار کا بیہ عالم تھا کہ جھے اس بات کی ہوش نہیں کہ میں نے ظاہری آنکھوں ہے دیکھا تھایا فقط باطنی آنکھوں ہے، بہرحال جو بھی ہومیں نے غور وخوض کیا تو مجھ پریہ حقیقت منکشف ہوئی کہ بیاانواران ملا مگہ کی وجہ ہے ہیں جوالی مجالس میں شرکت پر مامور کئے گئے ہوتے ہیں اور میں نے ويکھا کہ انوار ملائکہ کے ساتھ ساتھ رحمت باری تعالیٰ کانزول بھی ہور ہاتھا'

(فيوض الحرمين صفحه ١٨٠ ٨٠)

دوسرے مقام پراپنے والدگرامی حضرت شاہ عبدالرجیم دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

"میں ہمیشہ ہرسال حضور علیہ کے میلاد کے موقع پر کھانے کا اہتمام کرتا تھالیکن ایک سال میں کھانے کا انظام نہ کرسکا ہاں کچھ بھنے ہوئے چنے لے کرمیلا دکی خوشی میں لوگوں میں تقسیم کردیئے رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ ہوئی خوشی کی حالت میں تشریف فر ما ہیں اور آپ کے سامنے وہی چنے رکھے ہوئے ہیں۔"

(الدرالثمين صفحه • ٣)

#### حاجى امداد الشرمها جرمكي رحمته الشدعليد

"ہمارے علماء مولد شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں تاہم علماء جواز کی موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کی طرف بھی گئے ہیں جب صورت جواز کی موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں اور ہمارے واسطے اتباع حر میں کافی ہے البتہ وقت قیام کے اعتقاد تولد کا نہ کرنا جا ہے۔ اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جاوے مضا کقہ نہیں کیونکہ عالم خلق مقید برنان و مکان ہے لیکن عالم امر دونوں سے پاک ہیں قدم رنجافر مانا ذات بابر کات کا بعید نہیں۔"

(شمائل امدادیه صفحه ۹۳)

## ينتنخ قطب الدين الحنفي رحمته الله عليه

" ٢ اربيع الاوّل كى رات ہرسال با قاعده مسجد حرام ميں اجتماع كا اعلان ہوجاتا تھا،تمام علاقوں کے علماء، فقہاء، گورنر اور جاروں نداہب کے قاضی مغرب کی نماز کے بعد مسجد حرام میں استھے ہو جاتے ادائیگی نماز کے بعد سوق الليل ہے گزرتے ہوئے مولدالنی علیہ (وہ مکان جس میں آپ کی ولادت ہوئی) کی زیارت کے لئے جاتے۔ان کے ہاتھوں میں کثیر تعداد میں شمعیں، فانوس اور مشعلیں ہوتیں ( گویاوہ مشعل بردارجلوں ہوتا) و ہاں لوگوں کا اتنا کثیر اجتماع ہوتا کہ جگہ نہ ملتی پھر ایک عالم دین وہاں خطاب کرتے تمام مسلمانوں کے لئے دعا ہوتی اور تمام لوگ دوبارہ مسجد حرام میں آجاتے واپسی پر بادشاہ وفت مسجد حرام اور البی محفل کے انتظام کرنے والوں کی دستار بندی کرتا پھرعشاء کی اذان اور جماعت ہوتی اس کے بعدلوگ اینے اینے گھروں کو چلے جاتے۔ بیا تنابڑا اجتماع ہوتا کہ دور دراز دیباتوں،شہروں حتیٰ کہ جدہ کے لوگ بھی اس محفل میں شریک ہوتے اورآپ علیہ کی ولادت پرخوش کا اظہار کرتے تھے۔''

(الاعلام باعلام بيت الله الحرام صفحه 4 9 1 )



## نكتها ظهارعظمت

صاحب تفییر''بحو الدد'' رقم طراز بین که جب کا ئنات کا وجود عالم شہود میں ہواتو کا ئنات کی ہر شئے ایپے وجود پر فخر کرنے لگی۔

زمین نے کہاو الارض فوشنھا کافرش اللہ نے مجھ پر بچھایا ہے۔ کری نے کہا وسع کوسیہ السموات و الارض کی آیت میری شان میں نازل ہوئی ہے۔

لوح نے کہا کہ عشق واسرار ومحبت کا گنجینہ میں ہوں علوم غیبی کا مظہر اور تھم الہی کامنبع میں ہوں۔

قیم نے کہا کہ میں راز دار"ن و القلم" کے حقائق سے ہوں۔ عرش نے کہا میں رحمت رحمانی کا مظہر ہوں اور "علی العرش استوی" کی شان میرے تق میں ہے۔

تو ان کورب کا ئنات کا عرفان ہوا کہ ہمارا ایک محبوب برگزیدہ ہے تمہاری تمام عظمت اس کے سامنے ایسے ہے جیسے آفناب کے سامنے ایک ذرہ یا دریا کی نسبت ایک قطرہ تب تمام اراکین کا ئنات نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہا ہے باری تعالیٰ ہمارے وجود کواس محبوب کے مبارک قدمول سے مشرف فرما اللہ یاک نے ان کی درخواست قبول فرما لیٰ اور سرور کا ئنات کا اجرام فلکی پر بلند فرمایا۔

## نه گفتار ہے کوئی نہ مخوتکلم

نہ گفتار ہے کوئی نہ کوئی محو تکلم ہے نہ بلبل کا ترنم ہے نہ کلیوں کا تنبسم نہ جاند کی ضو ہے ہ سورج کی کرن سونا ہے جنگل نہ چیتے ہیں نہ ہرن کوہسار میں دامن کو سمیٹے ہوئے نیند کے لمحات میں سب میں کیٹے ہوئے راحت میں سمندر کی سبھی موجیس ہیں آرام میں دریا کی سبھی لہریں ہیں سب کھیت خالی ہیں کسانوں سے حیب جای ہے جنگل حیوانوں سے اشجار کی شاخوں یہ نغمے نہیں کوئی اندھیروں کا سال ہے پرندے ہیں کوئی حیب حایب ہیں نالے خاموش ہیں ندیاں كوئى بھيرنہيں سب صاف ہيں گليال

مفقود ہے نظام زندگی کے لئے فلک منتظر ہے کسی کے لئے ملک منتظر ہے کسی کے لئے رات کا سال ہے سب لوگ سو چکے محبوب آ اور ہم کو دکھیے لے

ہےا کیٹ منبع انوارمعراح کی شب ہے ایک منبع انوار معراج کی شب محبوب ہے الفت کا اظہار معراج کی شپ و کھے ہیں کہ س میں آقا (علی )نے انوار کے لیے ان کے لئے تھبری ہے بہار معراج کی شب لوگ دیتے ہیں معراج کو نام ایک سفر کا ولین ہے محبت و پیار معراج کی شب یائی مجھی ملا حرکت میں کنڈی بھی ملی ہلتی جب واپس ہوئے سرکار معراج کی شب میرا ہے وہی محبوب جھ سے جو ہوا وابستہ یہ دونوں نے کیا اقرار معراج کی شب میری آئیموں نے محبت سے ہے دیکھا ہارون

مبرور شے دلدار معراج کی شب

## معراج كىشب

بلانے والا خدا جانے والے محمد علیہ اللہ براق ہجا کر ملیہ اللہ براق ہجا کر

مجیخ والا خدا بیضے والے محمد علیہ السلام علیک ایھا النبی السلام علیک ایھا النبی

کہنے والا خدا سننے والے محمد علیسیہ جنت کا نظارہ جنت کا نظارہ

کرانے والا خدا کرنے والے محمد علیہ اوادنی فرماکر اوادنی فرماکر

قریب کرنے والا خدا ہونے والے محمطیت متاللہ قف یا منحمد علیسے

فرمانے والا خدا رکنے والے محمد علیات انواروتجلیات سے

جپکانے والا خدا حمیکنے والے محمد علیہ قاب قوسین پر

جلوہ کرانے والا خدا کرنے والے محمد علیات اینے نور کا نظارہ اینے نور کا نظارہ

مرانے والا خدا کرنے والے محمد علیات

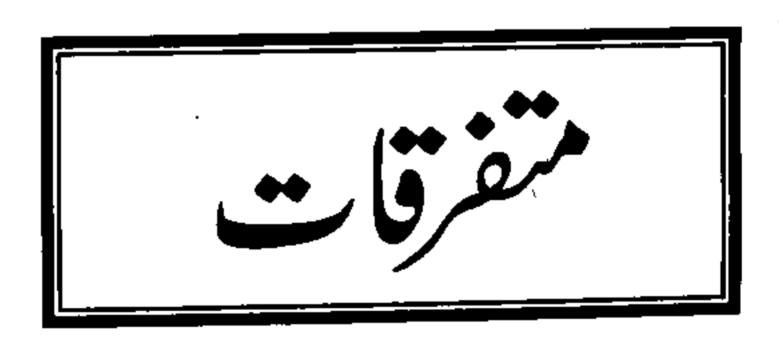

## مصحابي حضور علية كابيارا صديق اكبر طبيعنه

☆

ہے سی بی حضور علیہ کا بیارا صدیق اکبر رضی ا وے گیا اسلام کو سہارا صدیق اکبر نظیفند مقدر بھی خود حجوم کر کہہ رہا ہے قسمت کا ہے ستارا صدیق اکبرط پھنگ لکھ دی ہے رب نے فردوں جس کے نام ابل جنت کا ہے نظارا صدیق اکبر ﷺ النيخ كندهول بربشها كر ذات محمدى عليسية كو حَمِيكًا كَيَا قَسَمت كا ستاره صديق اكبر ﷺ ہارون سارے صحابہ ہیں لائق احترام مر ب مثل ہے ہمارا صدیق اکبر رہ اللہ ا

### توحيد كااظهار حسين رضيحته كاب



## قسمت کاروش ستارا حسین طبیعندے

. کز

قسمت کا روش ستارا حسین ﷺ کے اینے خالق کو پیارا حسین طبیقہ ہے حيثتم حيدر ريني عليه كانور قلب فاطمه كاسرور سرور انبیاء علیسلیم کا دلاراحسین رین کانتیا کا خاک کربلا ہیہ بتلا رہی ہے لوگو ُ اسلام کا عظیم سہارا حسین رضی تیاند ہے و مکھے کر حسین رہائی کا کھیں ہوں ہوں ہوں کھیں رخ مصطفی علیہ کا نظارا حسین صفیقہ ہے وه مصطفی علیت کی کووی میں مارون ملنے والا ہمیں لگتا بہت بیارا حسین طبیقات ہے

## حسين في الرنه شهير بوتا

☆

حسین بی اگر نہ شہید ہوتا تو آئی گھر گھر بربید ہوتا ہی مطلقہ کی سنت عیاں نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی بشر کے گھر میں اذان نہ ہوتی بشر کے چرے پہ زنگ ہوتا انسان کا اور بی رنگ ہوتا

☆

اے کر بلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑ پی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشئہ بتول جھڑ گئے۔ اسلام کے لہو سے تیری پیاس بچھ گئی سیراب کر گیا مجھے خون رگ رسول علیہ ا

٦,

☆

جو جوال بینے کی میت پر نہ رویا وہ سین عظیمہ جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین کے خوال ہے سویا وہ حسین کے شعلول پہ سویا وہ حسین کے شعلول پہ سویا وہ حسین کے شعلول بہ سویا وہ حسین کے شعلول بہ سویا وہ حسین کے خوان ہے دنیا کورخویا وہ حسین کے خوان ہے دنیا کورخویا وہ حسین کے خوان ہے دنیا کورخویا وہ حسین کے خوان ہے دویالا کر دیا خوان نے جس کے دوعالم میں اجالا کر دیا خوان نے جس کے دوعالم میں اجالا کر دیا

## اسلام تفوكرين كهاتا تجرتا

7

افسانے عم کے سناتا کھرتا بار خلمت اٹھاتا کھرتا امداداکرنہ کرتے حسین چھڑتا امداداکر نہ کرتے حسین چھڑتا اسلام ٹھوکریں کھاتا کھرتا

## امام مسين رضي المام سيريد

سامعين ً رامي قدر!

حسین ﷺ بیل بیله دو سرداروں کے نام بین حسین بھی ایک کردار ہے اور یزید بھی ایک کردار ہے حسین ویزید میں فرق میہ کہ

حسین طلطی کاعلمبردار بربید باطل کاعلمبردار حسین طفظه سجائی کانام بربیدرسوائی کانام

یمین جی خوا کی شمشیر مسین جی نیاستان کی تصویر برید باطل کی تصویر

حسين عليها الفت كانمونه

يزيدنفرت كانمونه

حسين چنجي عدل

يزيد دجل

مسين رضي في الما

يزيدجفا

حسين صحيطة الأريب

يزيدعيب بيءعيب

حسين رين ين وار

يزيدو نيادار

حسين رضي للمناهدة موسوى كردار

یز پدفرعونی کردار

حسين رضي تارا ميمي كردار

یز پدنمرودی کردار

حسين طفي المرنے والا

یزید حق ہے لڑنے والا

حسين رضي اسلام كو حيكان والا

یزیداسلام کود بائے والا

حسين صفح المنده

يزيد شيطان كابنده

یزیدیت کوتوڑ نے والاحسین عظیمان

حسينيت ہے ٹو ننے والا يزيد

## حضرت غوث اعظم كامقام فنافى الرسول عيية

حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی سیرت مبارکه، پیکر مصطفوی عنهای سیرت مبارکه یکی مصطفوی عنه کی سیرت طبیبه کی آ مکینه دارهی اور بلاشبه آپ کی ذات مبارکه کے اندر سیرت محمدی علیقیه کی ضیاء پاشیول کے جلو نظر آتے تھے چنانچه اپنی ذات کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں۔

دات کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں۔

تالله هذا و جود جدی لا و جود عبد القادر

و مبوله مله، و مبوله مبدی مه و مبوله حبه العادر ''خدا کی شم بیدو جود میرانهیس میرے نانا کا وجود ہے' چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام فنافی الرسول کی کیفیت بیقی کہ

ادهر پیکرمصطفی علیہ کے جسم اقدس پر کہ می نہیں بیٹی ادهر پیکر مصطفی علیہ کے وجود مسعود پر کہ می نہیں بیٹی حضور علیہ کا لیسینہ بھی خوشبود ار آ پ حقیقہ کا لیسینہ بھی خوشبود ار حضور علیہ کا لیسینہ بھی خوشبود ار حضور علیہ کا لیسینہ بھی خوشبود ار حضور علیہ کے اشارے میں یا ندد و کھڑے ہوا آ پ کی انگلی کے اشارے میں پیل یاش یاش ہوگئی

بیسب تیجھ کیوں نہ ہواس <u>لئے</u> کہ

حضور علیته نبیوں میں زالے آب ريان وليون مين زالے حضور عليه نبيول مين لأجواب أآب رين في وليول مين لا جواب حضور عليسة بي الكونين آب رياضي ولي الكونين حضور عليسة نبي الحرمين آب رياني و ولى الحرمين حضور عليسة خبرالوري آ يب يضيطند غوث الوري

محبوب بہرت بیں وہی، جنہیں جام الفت کے بلائے جاتے ہیں جب یہ عشق سمندر بنمآ ہے، جب خون بہائے جاتے ہیں حالات کی سروش کو بدلنا، کچھ آسان نہیں ہارون غفلت میں بزے لوگ سازوں سے بیس سوزوں سے جگائے جاتے ہیں

## جوقر بيرتيه كليكا

جو قربيہ قربيہ تھيلے گا ظلم کے بندھن توڑے گا فات ہو کھبرے گا اسے طاہر طاہر کھتے ہیں جو دور اندهیرے کر دے گا ہر سمت سورے کر دے گا ول عشق نی منایقه سے بھر دے گا اسے طام طام کیتے ہیں تفتار میں لذت بہت پیاری باتیں جس کی بہت ہیں بھاری سامنے جس کے ونیا عاری

اسے طاہر طاہر کہتے ہیں

خطابت جس کی لاٹانی
ہے والی جس کا جیلانی
پیہ دنیا جس کی دیوانی
اسے طاہر طاہر کہتے ہیں
ہارون، قلندر کہاایا
وہ علم سمندر کہلایا
جسے ول کے اندر تھہرایا
اسے طاہر طاہر کہتے ہیں

×^-

### بماراطرزخطاب

حجوم عشق جائے ہوئے الفت کا علم اہرائے ہوئے مخصوص انداز محبت اینے غیر بناتے ہوئے اندهيرون مين محمد عليسية كا جراغ عشق جلاتے ہوئے ہے تھرتی ہے میں قرآن کے نغے ساتے ہوئے شخیل میں رخ یار ہے الحداث ما نُگ حق أواز سؤئے ہوؤں کو جگاتے ہوئے و بين و خوف سے ول سہاتے ہوئے و المُعْظَى بُوئِ آ بُووَال كو منزل کی طرف لاتے ہوئے م م خطابت کی سخضیلی مونناشقول کی قطاروں کو زلف نبی میں پھنساتے ہوئے





CONFERENCE OF THE CONFERENCE O